



#### زندگی کےسارے سکھ صحت اور تن دُرستی سے ہیں



ال تكويم وبال كونتويت بنجابات انظام بينم اورافعال بكرك اصلات كراب

پررچشال در مادند کاره اید مانش دانشکید. www.hamdard.com.pk



January of the state of the sta

مشاع نعت كالكوال أدوجموع نعت ازال لعرف

راجارت يرمحنو

مواجهت النبی (مناشق بنا) کے سلام گزاران کے نام

ہوں مختفر ٹی حاضری کی اطّلاع کا میب تی الله کا اور دمت کا لا کا اگر تیکال ب بدف ویبر علی کی فغنتوں کے بہاؤ کا ہر اک جہاں ہے ۲۲' ことが、上盤町戸といいり ومان رمول آفر على من الح كر فرور كا به ١٣٠٣ یں خوش اُٹھوں کا خاک بھی صنور ﷺ سے وایت یہ خوٹی ہے دری باکب صور سے ۱۲۴۰ هير سرکار دو عالم علي ک ديس دوش ہے ہر مکاں اس کا ہے رفشرہ کیں روثن ہے طیہ تا حر عبر عللہ کا حین کی ہے ای خاطر مری خواہش بھی وہاں مدفق ہے نعت کا مثن جد کا عنوان مغفرت کا ای ہے ہے امکان دیکا ہے جی نے فو ویر ﷺ تریب ے دیجے ف<sub>م</sub> و الم کو دہ کیکر بڑے ہ وہ جی سے ول علی رمرے ایک گدگداہے تھی يلور هم يتير على كا چهابث على حثیت پاک ہے بڑب نے جو طیبہ ہو کر سان عالم علی بکتی آتا ہے شیدا ہو کر سماس مغرات مطنی علی کا بک ش چرا او کیا 11 جس سے مستجب ہر اک بندہ خدا کا ہو گیا آئے کے مانے آئیہ کر جب ہو کیا مظیم تور ادل تور ادل یس کھو کیا ۱۳۸۲

#### فهرست

کہ رب اعال کا ہے ب ک گرال یا ربول اللہ علی ي عميال ين جب بم سب بين فظال يا رسول الله الله "كتيل كل مند سے كم خود كو سلمال يا رسول الله على" 02.11 ب میری تفک یوں کیف ساماں یا رسول اللہ علی ك محر ش ريول كا دير دامال يا رمول الله علي خيس اعمال بد ي جب پشيال يا رسول الله عظا " بین کس منہ سے کول خود کو مسلمال یا رسول اللہ عظی " ۱۵\_ ا اللب برور علله ے جب بید مجرا اللہ نے مویا دی بندے کی ہر بگڑی بنا اللہ نے ۱۸-۲۰ جھ کو پانچایا میے حاضری کی جاہ نے منے کی کھائی آفرش پر ایک سے راہ نے ۲۲ ۲۲ كوئى عرضى بھى كانجانى موكى جب خالق كال كو いいりからと離るくばした ع رکار علی یا مافر یو و 8 رب کے پری تیری آرزو ۲۵ ۲۲ زخ عصیاں کا جو تھے کو ب ماوا ماخری طیهٔ مردد عظی کی و تیرا ک برا ہر مدیے کا مافر ہے ک یو پہار ایر اللیب مصطفی عظی ک اس یہ وافر ہے 以びとかから難り الال المد دیجه کر کیول بدوای 4

ورود پاک کا عالی سدا رہا جو مجی ای کے جی کی قا رب کا فا فیلہ ہو جی ۲۲۲۵ ا کے غیج ہے جاں مکلا کیا جو بھی وی قا کلد کو محت سرا کیا ج یکی ۱۲۸۲ خدا ہے رہے اٹام اور صور ﷺ کے اٹام ئے علی اور اللہ و خدا کے سب اکام ۱۲۰۰۹ كا دل جو بوا هيدي درود و سلام ای کے کرد رہا ہال وردد و سام وسي تم سے ايل وا کے 套 K R 種 K 茶1 الحول ے ہے جو قب افتر کا واسلہ CT 上10 6 以4 4 二 出 工 趣 67 ← دو دون برور ﷺ مائی فی کے کے مواجد یہ کمڑا ہوتا حیں دم کے لیے よ こ プ こ / 趣 / と · さり は チ 平 " L Co & c ck at all " تحي وي عامر کي جو قرباني په اپني تھا فو اے فیرت ایمائی یہ اپنی 24 ييس ك لك ن ركعا نه كه وجم و ممال باقى کہ طیبہ کے سوا کوئی فہیں جاتے اماں باتی 44 یک خاص خی یا کے احر کے جین ش JE OF Z # 57 & F UST ET S کیا ان کے س یہ ظل خدائے جال تیں اور زیر یا حنور 🕸 ک کیا آنان

مال دي چر الله و و الله کا د الله رینا این باب ش ایا را ب ریا ۱۳۹۹ 25 x ce the is 25 but s. وه بات ای بر طرح سے مجتر کے リント w & 4 4 7 21 وہ ہے الخاف رکار علی کا ساتان UZ Si Us 1/2 3/13 هم ٦٦ څخ کې پاکس تسويري \*\* \*\* 431 4 VII) # 16 12 يول نعت كا فؤكر ہے عميد خاطر جن کو نہ ہو کھ دین کی اقدار کا ادراک ان بندوں کو کیا عظمیت سرکار عظم کا ادراک بندے یہ ورد جو ہے "سل علی" کا جرا رہنا اِس علی ہے اللہ تنافی جیزا 如本工事工 پھر شان سے تا روضت رضوان جائے حاب حاضری طبیہ روح و جاں کو وجو جاتے m 26 & ST 6000 A R F 2T 11 يو تو درج ويبر الله على رياضت كول مو جاسة m لو تيرے واسط جنت كى وا آخوش ہو جاتے تي الم ك آب و اوا دل جي كا وحركات MA وای خوش بخت ہے جو اسوہ سرکار ﷺ ایا کے خیال و گل کا اُڑٹ ہوا مرا پیچی mm ميخ پنجا او رئي و الم کي رات

#### حمدونعت

كے ير آپ ك پخت ہے ايمال يا رسول اللہ (الله الله كدرب اعمال كا ب سب ك محرال يا رسول الله (الني الله کلام حق میں ہے توصیف اُدھر سرکار والا عظی کی ادهر میں آپ بھی رب کے شاخواں یا رسول اللہ اللہ اللہ ویا اللہ نے پہنیا ہے ہم تک آپ کے ور سے بتائی ﴿ آب نے سب جانداروں کو بیہ سیّائی ہے رب کے قبضہ قدرت میں ہر جال یا رسول اللہ (الله الله الله ہمیں بخشے ہیں خلاق جہاں نے آپ کے صدقے قلك آسا بَيْل بموار ميدال يا رسول الله (الناليل) ہر اک شے ہوں بھی مکم مالک عالم کے ہے تالع ہیں خود جب آپ رب کے زیر فرمال یا رسول اللہ (النا اللہ صفاتِ خالقِ جمله عوالم يوں بُوبَين ظاہر کہ پایا آپ سے ونیا نے ابتال یا رسول اللہ عظام

جی جی نے میں بود ہر دوبرا عظ ک ہے ان ماروں کے تماذ محبت اوا کی ہے ۸۳۸۲ 你你不能不会心心心 ول کے اعد وہ بائے شمر طیبہ کا عمیا ۱۵۸۳ 1 in 7 f or E to 15 خدائے کی کی عوادت کیا کر ۱۸۸۸ الم الله على على الله الله الله الله سرور ہو گئی مری قطرت کھ اِس طرح ۱۹۸۸ جان کر و کل و جود کو دی و دید کر کے چلو طبیہ کو لوگؤ سم کے قبلے کے ہر کر کے ۱۹۵۰ مجدے میں جا کے رب سے گزارش و کر کوئ طبیہ سے آ تی جائے گی خوش کن خبر کوئی ۹۲ دل سے جو عقیت کی درّانہ صدا تکلی حاک مرود 🕮 کے نغمات نا کلی ۹۳ استفاد معید کریا ارکار پر عال درے آق علا "ظہور وات سے جن کے کھلا ہے راز قطرت کا" ۱۹۲٫۹۲ とりと・ソハイヤンカイアイアイアイアイアアアアアアアアアアアアアアアアアアア الاهماكمالاوراوراعلفتيفرديات إلى) \*\*\*

# 

يم عصيال من جب مم سب بين غلطال يا رسول الله (المُعَالِينَة) " كين كس منه سے چر خودكوسلمال يا رسول الله علي " ہیں من حیث الجماعت وہر میں بے حیثیت سارے الله علی آپ بحرال یا رسول الله علی جہاں سب آپ کی خاطر بنائے رہی اکرم نے جہاں سب آپ کے ہیں زیر فرماں یا رسول الله علیہ نہ ہوتے آپ تو رہنا تھا متن زندگی عقا كتاب زيست كے بين آپ عنوال يا رسول الله (الله الله سوائے آپ کے دُنیا میں کوئی اور کب پایا كُسِ مِين قرار بيقراران يا رسول الله (الله الله صحابہ ' اولیّاء سب آپ ہی کے نام لیوا ہیں ای ہے ہے فراز سرفرازاں یا رسول اللہ اللہ اللہ جو جھے سے دین کی کوئی اُنکم خدمت نہ ہو یائی مول إلى ناكرده كارى ير بشيال يا رسول الله (النابية)

تھا عبد اجیاء جب آپ کو سارے نبیول نے فقا مانا سربراهِ سربرامال يا رسول الله (النابية) فکلواکس خدارا زوح کو اس سے مدینے میں جو بہ خسہ عناصر کا ہے زندان یا رسول اللہ (النافیل) اجازت وفن طیبہ کی ملے سرکار والا علیہ سے کُدی تو دل یہ ہے تصویر امکاں یا رسول اللہ (اللہ اللہ) أخميل اذن حضوري دي كه وه خندال و فرحال بول وهکیلے جا رہے ہیں ملک کو حاکم اندھرے میں كهيں عقا ہو يہ افراط خلجال يا رسول اللہ ﴿ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال جمیں چھکارا اس سے خالق و مالک سے ولواکیں حکومت میں ہے خیل بے ضمیراں یا رسول اللہ ﴿ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل قبول خاطر سرکار علیہ ہوں تو بات بن جائے جو میرے نعت کے ۵۲ میں دیواں یا رسول اللہ (النظاف) بُلا لِيت بين جب محود كو خود آپ طيب مين تو كيا بحائ إے بُنتانِ رضواں يا رسول اللہ (اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ \*\*\*

سجمتا ہوں کہ ہے "ضل عکلی" رکن رکیں ویں کا بہت سے اور بھی گرچہ ہیں ارکال یا رسول اللہ (النافیل) سراج تور ہیں تور ادل کے آپ مظہر ہیں كريس روش مرا مبتاب وجدال يا رسول الله (الني الله وہ ہو رُوجبُلُ يا ہو رُولبَب يا عاص ربن واكل ہیں وشمن آپ کے معتوب بروال یا رسول اللہ (الفائل) نظر جیے ہی ہدتی ہے نبی عظیمہ کے سبر گنبد پر مری مڑگاں یہ ہوتا ہے جُراعاں یا رسول اللہ (اللہ اللہ رہائی اس سے یا کر آپ کے طیبہ میں بس جاؤں جو ہے لاہور میں زندان ہجران یا رسول اللہ (الولیہ) عطا فرمایے گا بعد مرون ایے بندے کو بقیع یاک کا هیر خموشال یا رسول الله (اینیه) وہ بندہ حشر میں نے جائے گا ہر حرف پرس سے وے جس مخص کے بھی آپ پُرساں یا رسول اللہ اللہ اللہ یلے جب آپ سُوئے لامکال تو آپ نے ویکھا پس سدره كورا جريل جرال يا رسول الله (الله الله

#### مَنْ إِنْ فِي مِنْ الْمِنْ الْ

نبين اعمال بدي جب پشيال يا رسول الله (الله الله حد اور عيب جُولَى ميرى عادات قبيح بين "میں کس منہ سے کہوں خود کومسلمان یا رسول اللہ (النافية الله)" ملماں بھائی کی نیبت جو میرا روزمرہ ہے مُجَبّت ظاہری ہر اک سے ہے پر بُخض ہے دل میں جو میں ویں کے شعائر پر زباں تفخیک کی کھولوں "الوكس منه سے كبول خود كومسلمال يا رسول الله (النا الله) ریا بنیاد ہے جب ایک اک احیمائی اور نیکی 

مناهويوايولي

ے میری زندگی ہوں کیف ساماں یا رسول اللہ (الله الله كه محشر مين رجول كا زير دامال يا رسول الله (النيلية) محبّت آپ سے خالق کی آئی ہے نظر جھ کو مين جب جب بھي روحوں آيات قرآن يا رسول الله (الثينيليل) مدینے سے قبلاوے کی توید جاں فزا یا کر میں ہو جاؤں نہ کیوں مستی میں رقصال یا رسول اللہ (النافیل) نظر جب آپ کے بینار و گنبد پر بڑے میری نه بلكول ير فزول كيول مو چُراغال يا رسول الله (النافية) حقیقت میں ہے خواہش آپ کے قدموں میں رہنے کی مدینے میں جو ہوں مرنے کا خواہاں یا رسول اللہ (الله الله اگر شاهد' سجمتا آپ کو اعمال پر ایج برائی سے نہ کیوں رہا کربران یا رسول اللہ علی تحقَّظ آپ کی تاموں کا بیش نظر رکھ کر جو دول جال تو مرول شاوال و فرحال يا رسول الله النافية عمل کوئی بُوا کر آپ کی شنت سے پھھ بٹ کر رموں کا سرعوں سر ور کریباں یا رسول اللہ (اللہ اللہ مجھے لگتا ہے جونب نعت کوئی کہ تہیں یایا ہوں کہنے کو تو یوں میں بھی خنداں یا رسول اللہ (اللہ اللہ

( صنعت دُولاً فيمين ش) شعب دُولاً فيمين ش

جو خود کو اور دوجوں کو بھی کیس بم سے اڑاتا ہوں مُقلِّد كافرول كا بول سياست اور معيشت ميں سیاست دان مول اور لُوٹنا مول قوم کی دولت جو میں نے تاک میں وم کر دیا اپنی رعایا کا "وتوكس منه سے كهول خود كومسلمال يا رسول الله (الله الله الله الله بڑے کرتا ہوں جب میں پیہ پیہ ملک و ملت کا کی بھی عم پر تو آپ کے چا نہیں ہوں میں 

رخلقت ہر جہان راز وحدت عیاں
سب یہ محبوب خالق ﷺ کی خاطر ہُوا
اُس در پاک کا ہو سکے کیا بیاں
جس کا دربان سدرہ کا طائر ہُوا

ہن کا دربان سدرہ کا طائر ہُوا

کی کرتا ہوں جب کیں آپ کی توقیر و عربت میں عمل میں آپ کی سرت نہیں پیش نظر رکھتا نہیں ہوں طاعت و تقلید کے رہتے کا جب راہی اگر ماں باب کی خدمت میں کوتابی بھی کرتا ہوں " تو كس منه سے كبول خود كومسلمال يا رسول الله (الني الله)" نہیں شنن سُلُوک اپنا اگر افرادِ خانہ سے "الوكس منه سے كبول خود كومسلمال يا رسول الله (الله الله عليه)" نیس کرتا مدو جب بیکس و نادار لوگوں کی اگر ہوں مولوی اور فرقہ بندی کا مُبلّغ ہوں مُلوّث ہوں اگر میں ہر طرح کی قتل و غارت میں 

وہ تو تور مصطفیٰ (سیکھ) کے ذکر میں میں تر زباں جن کے اعد کو دیا ہے جگمگا اللہ نے ال ليے پيش خدا رہتا ہوں تجدہ ريز ميں کر دیا سرکار کا مدحت سرا اللہ نے . بيج آخر مِن أَصِين بِالْخَيْرُ تُمَّتُ كَي طرح یوں ٹُؤت کا رکیا ہے خاتمہ اللہ نے وست سرور (ملك في قول خالق من خدا كا باته تفا ان کی خواہش کو کہا اپنی رضا اللہ نے ذات کے عرفان کی منزل ری کے واسطے ہم کو دکھلایا نبی (مرابطی) کا راستہ اللہ نے ذكر سرور (من ) يرترا دل بحيكتا تقا يا نيس حثر میں لیا ہے اِس کا جائزہ اللہ نے ایے آقا (سلطی ) کے تنافع سے نہ منہ موری مجی مومنوں کو بیہ دیا درس وفا اللہ نے ہے وعا لب پر بھی دل سے بھی آتی ہے صدا مجھ کو دین ہے مدینے میں قضا اللہ نے

#### 

الفت مرور ( السف ) سے جب سینہ مجرا اللہ نے گویا دی بندے کی ہر بگڑی بنا اللہ نے رکھا ہوں رحمت کا این در گھل اللہ نے "رحث للعالمين ان (صطيف) كو كها الله ني مُقتری آدم سے عین تک رکھے سرکار (سی کے) کے دی سر اقضیٰ نبی کو اِقتدا اللہ نے كس لي آخر ديا فهم و ذكا ألله نے رب مرور (سی کی فتم کما کر کلام پاک میں ایک لکھا پیار کا اِنشائیہ اللہ نے الل ایمال کے لیے سوٹیا رسول اللہ (مسل کھے) کو رحمت و رافت کا سارا محکمہ اللہ نے قرب قوسوں کو هب إمرا الما کھے اس طرح وے دیا تھیل آخر دائرہ اللہ نے

# 

جھ کو پہنچایا مدینے حاضری کی جاہ نے منه کی کھائی آخش ہر ایک سُدِ راہ نے رب سے منوانا ہے پھے تو بات كرسركار (منطق ) سے کان میں مُصونّا ہے یہ اک مرد حق آگاہ نے مالد ہو کئ نہیں ہے حثر کے بنگام تک روشی باکی صب اِنشرًا جو مهر و ماہ نے گردباد جہل نے چکرا رکھ تھے ذہن تک علم پھیلایا جہاں میں سرور ذی جاہ (سلطی) نے واسطه میں نے دیا ہے جب رسول اللہ (من ) کا جا عی لینا ہے عطائے رب کو میری آہ نے میں بفضل سرور کون و مکال (سر ایک حق کو رہا این ی تو ک بی تھی ہر جر نے اکراہ نے مُسنِ خُلقِ آقا و مولا (صلط علی) کا بید اعجاز ہے ميرا ول جكرًا ہے صرر مصطفیٰ (سلطے) كى جاہ نے

جو فَقَظ ملتی ہے تقلید حضور پاک (مان ) میں وہ دکھائی سب کو راہ باتھا اللہ نے عادى علم الدين كو بخش ز راهِ التفات حِفظِ تَامُونِ ثِي (صَفِي ) كَا ولول الله نے خوامش محبوب (منطیع) کی منحیل فرماتے ہوئے ایے کعے کو دیا قبلہ بنا اللہ نے عامل وصَلِّ عَلَىٰ وثيا مِين تُو تَمَا يا تَهِين حثر میں کتا ہے ہی کا فیصلہ اللہ نے ذات کے اوصاف کا مظہر نبی (مسطیعی) کو بول رکیا ان یہ فرمائے عوالم آئے اللہ نے رفعتِ ذکرِ حبیب یاک (منطق کے اعلان سے رچم سرکار (منطق) کو اُوتیجا رکیا اللہ نے ع أن (مر الله على ك بيار كا بويا قلوب فلق مين اور کی پودے کی پھر تشووٹما اللہ نے لائق خلد بری فرما دیا محود کو ناجب سرکار دی (مرافظ) کر کے سدا اللہ نے

مَنْ الْحَالِيْنِ الْحِيْدِ الْعِيْدِ الْعِيْدِ الْعِيْدِ الْحِيْدِ الْعِيْدِ الْعِيْد

کوئی عرضی بھی پیٹیانی ہوئی جب خالق کل کو بحرّب ہم نے سمجا ہے پیبر (اللہ کے وسل کو اَئِمُ فرمایا آقا ﴿ الْفُلِيمَ } نے قناعت کو توکل کو رواداری کو الفت کو اُقْوّت کو مخل کو تہیں مت نی النہ اللہ او فلد تک کیے رسا ہو کے عور آخر مسيس كرنا يزے كا راہ كے كيل كو اگر طیبہ کو جانے کی کوئی صورت نظر آئے سجمت موں حرام اس میں تبائل کو تائل کو ہماری زندگی ناموس آقا ﴿ النَّفِيمَ } کی امانت ہے ملی آقا (الله الله کی منظوری ہارے اس تخوّل کو الركين سے ورودِ مصطفیٰ (النائیلیم) سائسوں کی زینت ہے یہ نامکن ہے کوئی روک بائے اس تشکی کو کوئی مشکل پڑے 'دکھ ہو کوئی تو نیاد کر لیٹا صيب خالقِ كل عالمين كؤ سرور كل (النَّفَيْظِ) كو

کی رو مرح چیبر (سی پر را دابت قدم مجھ کو بھٹکانے کی کوشش کی تھی ہر بدخواہ نے "ویلی گیشن آف یاور" بی کی ایک صورت محمی س "رجمة للعالمين (سلط ان كوكها الله ي شهر آ تا (سراف کی کشش محود پر حاوی رہی كرا ك مائ كنا بى كيا تفا كاه نے 公公公公公 خدا کے نام کی وصدت تو اک حقیقت ہے نی کا ال سے نہ برگز ہے دور نام کر قریشِ ملہ نے کم تو سم نہ ڈھائے تھے رلیا نہ آقا (من ) نے اُن سے بھی انقام مر بیان سیرت سرکار (سینی) تم ضرور کرو بہت ضروری ہے آتا (من کھ) کا احرام مر رمرے خیال کے احمب کا دوڑنا برحق نی (مسطی کے ذکر کے ہاتھوں میں ہے زمام مگر یں دید کعبہ سے بھی فیض یاب ہوتا رہا رہا دیادہ میے ہی میں تیام گر شاہدہ شاہدہ

مَنْ فَيُونِ وَالْحِيْدِ فِي الْحِيْدِ فِي الْمِيْدِ فِي الْمِيْدِ فِي الْمِيْدِ فِي الْمِيْعِيْدِ فِي الْمِيْدِ فِي الْمِيْدِ ف

سركار (الفيلة) ي حاضر بو تؤ کرے کا پوری تیری آردو رب یس پاری چزی خی ک "لَنْ تَنَا لُوْا الْبِسُّرُ خَتَّى تُنْفِقُوا" "مَــُحُ رَسُـــوَلِـــــ،" كا أكر رَكُمُو خيال چهور کر اپؤ و لغب کی گفتگو تعتیں گاتے جائیں سارے خوش گلو مصطفیٰ (الفایق) کے جتنے بندے ہیں انھیں ال كَيْ خَرْجُرِي "لَا الْهُ مَا طُوا" کو تیار رہنا دوستو! ويم (العِلم) مي ليو A K (機能) 16/ 8 二人 تم کراؤ چھم نادم کو وضو

خدائة يد الإسكاك السين السين المسكر الكررسولوك مين ملم كر ديا سركار والا (النظام) كے تفضل كو خييل ممكن نظام سرور و سركار بر عالم (العَيْمَة) قریب این پھکنے دے تغیر کو تبدّل کو خیال آئے مجھی غیر رسول اللہ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ كَا وَلِ مِين لو سمت طبية سركار (النابية) دورُانا مخيل كو سرافرازي ملى تقى طاعب محبوب خالق (النَّالِيِّلِ) مين خدا جائے پُٹا ہے کس لیے ہم نے تنزُّل کو جو کی سرتانی اَحکام رسول پاک (اُنظا) ہے ہم نے بنایا ہے گلے کا ہار خود بڑھ کر بذلل کو جهال محود ذكر مرح سركار دو عالم (الفيلية) مو وہاں مُنہ مت لگانا تم نتجانُل کو تخافل کو

کیا قیام اپنا اگر طاعتِ سرور (النابیل) ہیں نہ ہو جب سلام اُن پہ نہیں ہے تو تشہد کیما همر سرکار (النابیل) کانچنے ہیں تو کیجے جلدی راہ جو پایئے اس ہیں تو ترود کیما داہ جو پایئے اس ہیں تو ترود کیما مَنَىٰ الْحَالِيَ الْحِيْدِ الْمِيْدِينَ فِي

رقم عصیال کا جو تھے کو ہے مداوا حاضری طبیهٔ سرور (الفایل) کی ہو تیرا الورا فرمائيں کے محود کا آقا (اللہ) کا ہے وفن مید کا توانا راہِ سرکار (النافیل) یہ چلنا تو ہے تیا ر زباں مدح میں رہنا ہے اوجورا لور سرکار بین جاہ (النابین) کے کن کانے کا ہب دیجور میں ہے جس کا سوہرا مقصود میرے ہونٹوں یہ بمیشہ ہو مدی سرور ﴿ الْمُثَالِمُ اِلَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ہے یہی اپنی تمنّا کہی اپنا مقصود کیا نہیں قبلہ کی تحویل سے اتنا ظاہر جو ہے سرکار (اللہ) کی مرضی وہی رب کا مقصود كر دول اوراد سے ميں "صَلَ عَللَى" كو عائب شیطانِ لعیں کا ہے ہیے بے جا مقصود وہ رہ عامر چیمہ کا ہے رائی جس کا حِفْظِ نَامُوسِ بِيمِيرِ ﴿ النَّهُ إِلَيْهِ ﴾ ميں ہے مرتا مقصود نعت محمود سر حشر مجى يدهنا طابول حال جیا ہے امرا ویا ہے فردا مقصود  $\Delta \Delta \Delta \Delta \Delta \Delta$ 

لینے اور جال دیے سے ہی علم الدین نے دیں کی آبرو تقا رب دوسرے اس کے حبیب (الفیل) هب معراج دونول رُويرُو ج گود کمت کا دم حم طیب کا اس کے ہوہو مُخبّت سے جو بندے لائیں کے تھے درودوں کے خدا شاہد کی النہ اللہ کو بھائیں کے تھے ورودوں کے جنمیں الفت ہے آ قا ﴿ النَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مِن الفت ہے اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن زمانے بھر میں وہ پھیلائیں کے تھے درودوں کے فرشيخ بجئ صبا بھئ عازمين جج و عُره بھی نی (النابیہ) کے شمر تک پہنیا کیں کے تخفے ورودوں کے سر میزال مدد فرمائیں کے مجبوب حق (النظیم) ان کی بھر جو پیش کرتے آئیں کے تھے ورودوں کے ماری رُستگاری قبر بی میں ہو گی محقق بھیروں کو اگر بھوائیں کے تھے درودوں کے \*\*\*

صنى ( المورد المراق الم

عب حبیب رب (الفیلیل) کی سند جس کے پاس مو نامه ویکھ کر کیوں بدعوال ہو دوزخ کی آگ اُس کو جلائے کی کس طرح جس کے بدن پہ انسِ بی (این کا لباس ہو وہ کیوں نگاہِ لطفِ خدا میں نہ آئے گا محبوب كبريا النيال ك جو داسول كا داس بو جس کو بجروسا حفرت مجوب حق (النابقة) کا ہے وہ کیوں خیال حشر سے آخر اداس ہو اسم نبی (النَّفَالِم) کے ساتھ ہو "مَسَلِّ عَلَى" کا روزو ہونٹوں یہ جذب ول کا اگر انعکاس ہو وفنايا جائے جھ كو بقيع حضور (النيالية) ميں مرتے ہوئے یہ لب پہ برے التمال ہو محود کیوں پریا نہ اس کو خدا کرے جس کام کی اطاعیت مرور (اللها) اماس ہو مد مد مد الله

مَنْ إِنْ فَيْ إِنْ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْل

گناہوں سے مُبرّا ہر مینے کا مافر ہے كه بوجهار الم لطف مصطفى (الفائل) كى اس يه وافر ب مدیث قدی "ائے وَلاکٹ" ہے جو اس کی مخر ہے کہ وُنیاوَں کی سب مخلیق بی سرور (النفیلیل) کی خاطر ہے مرا یوں شمر سرور (اللہ کا ادادہ جانے کا بھر ہے کہ مہاں خالق عالم کا ہر طیبہ کا زار ہے رمرے کھکول صورت ہاتھ کھلے یوں ہیں اس جانب كه وستِ آقا و مولا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ بِدِ قَيْوْمٍ و قادِر ہے جو سوچیں تو مظاہر یہ مُخبّت کے سوا کیا ہیں كيه حايد كبريا كے بين في (النيالية) وہ إن كا ذاكر ہے مقش ہیں مناظر طبیہ سرکار (الفیلیم) کے دل پر کہ میری چشم رفعت آشا ان کی مُصوِّر ہے احادیث صححہ سے ہے ٹابت سے حقیقت بھی کہ جس کو پیار آ قا (النظام) سے نہیں وہ مخص کافر ہے کے تو کیا اے فصل چیبر (النظیل) کے سوا بندہ کہ یہ آلودہ عصیاں در آقا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَاضِر ب میں دو رائیں اس کے یہ بھی محود ہو سکتیں کہ محبوبیت آقا (النظام) کلام حق سے ظاہر ہے 44444

صیب حق النی الله کی سفا و رحمت کا کطف کا بحر بیکرال ہے بَدُف نیمبر (النَّافَالِیَّلِیِّ) کی شفقتوں کے بہاؤ کا ہراک جہاں ہے وہ جن کے فضل و کرم کی ممنون ازل کے دن سے بیمیری جال ہے أتفى كى مدحت مين منهك مون يبى عقيدت كا ارمغال ہے مقام آتا النفي كا يا خداكا ويى بين دونول جو جائة بين حضورٌ میں قدرواں خدا کے خدا پیمیر (الله کا قدروال ہے مرے مُقدر کو میرے ہاتھوں کی ان کیروں میں مت تلاشو کہ میری قسمت کے رخش کی تو حضور کے ہاتھ میں عنال ہے جو راہِ تقلید کریا کو اُہم سمجھتا ہے خوش مُقدّر وای تو سرکار (النافیلیم) کا ہے واصف وای تو آقا کا مدح خوال ہے جفول نے واری ہے جال نی (الله الله علی من فقوش یا پر اتھی کے چلنا تحقَّظِ مُرمتِ حيبِ خدا ﴿ النَّفْلَيْمُ } كا جذب اگر جوال ہے اگر روایت درست ہو تو کلام حق ہے صدیث سرور (الله الله علی ا ك بات جوبهى حضور والا (التَّأَيْدَ لِم) كى ب وه قرآ ل كى ترجمال ب

مَنْ فَيْ فِي إِنْ الْمِنْ فِي الْمِنْ فِي

هم نی (النظا) کو زخ ریا میری ساع کا ہُوں منتظر میں حاضری کی اِطّلاع کا باندھو کر جو لوگؤ کی کام کے لیے ہو ولولہ حضور ﴿النَّوْلِيَّا اِي كى راجّاع كا وُنيا وُرائے جنتا بھی حالات جو بھی ہوں رکھ حوصلہ تو دین نبی (النبیہ) کے دفاع کا مت ہو درود یاک پیمبر (النظام) میں کھ کی نقصان ہے یہ زندگی بھر کی متاع کا جاتا تو ہوں مدینے کی جارب خوشی خوشی ہوتا ہے سخت مرحلہ اس سے وداع کا أمّت مين اختلاف تو رحمت كا تھا سبب آپس میں کیوں بنا ہے ہے باعث نزاع کا كرت بين ابل ذوق مدي حضور ياك (الفيليل) کلتہ یک ہے مرکزی ہر اجماع کا فرمانِ مصطفی (النافید) ہے خدائے جہاں کا عم اس سے ارادہ اپنا رکھو رانفاع کا \*\*\*

# مَنْ فَيْ الْحَالِينِ الْحِيْدِ فِي الْحِيْدِ الْحِيْدِ فِي الْعِيْدِ فِي الْحِيْدِ فِي الْمِيْدِ فِي الْمِيْدِ فِي الْعِيْدِ فِي الْمِيْدِ فِي الْعِيْدِ فِي الْمِيْدِ فِي الْمِيْدِ فِي الْمِيْدِ فِي الْمِيْدِ فِ

عِنْ كَي ابْمَيْتُ كَا مِنْظِرِ آمًّا ﴿ الْفِيلَ الْمُ وَسَنُورِ كَا بِ وسن رسول آبخر (النافية) مين سر نيجا كبر غرور كا ب تفکیل و تلمیل عوالم صرف ہے ذات سرور (النائیل) سے ودهن ازل سے روئے ابدتک تورظہور حضور (النا اللہ کا ہے" کے انظارہ مُرتفع اتنی ہو جاتی ہے آتھوں کی ہم نی (النظام) کے ہر ذرے پر دھوکا کوہ طور کا ہے سی کی اس اندھیاروں نے روشی ہر سُو عام ہوئی یوم ظہور نور خدا سے غیاب دی دیجور کا ہے ان کی راہ الگ ویکھی عشاقی نبی النفیلی کے رہتے سے خلد سے جن لوگوں کا تعلق ہے تو خور قشور کا ہے بول ہے بالا سیّائی کا ہر قول پینیبر (النَّالِیّا) میں وین نبی النفید میں استیصال جو ہے وہ کڈب و زُور کا ہے دُوری طیبہ کی آتش نے جبلس دیا ماحول رمرا بَعُدِ در آقا (النَّفِيَّةِ) ہے جیے میرا کم تور کا ہے

تے لا تُعُد مجرے صیب فدائے برحل کے ایک ہے سے گواہی خقانیت کی دینے کؤ کنگروں کو ملی زبال ہے مجھے ففور ترجیم رب کے فضب سے ڈرنے کی کیا ضرورت نتی رحمت (النافیل) کی ذات برتر خدا کے اور میرے درمیاں ہے تنط تنے بعد الل كافر بھئ تم بھى وهوندؤ جهان والو! جہانِ وُنیا میں صادِق اُن سا' امین اُن سا کہیں کہاں ہے للناجس سے ہم مروط ان کی اطاعت و ابتاع بی سے ہراک قدم پر نبی (النافیة للے) کی اُمت کو در پیش ایک ایسا امتحال ہے نی النظا بیں ونیا و آخرت میں مرا سیارا ای لیے تو "مری أمیدول کے سب برندوں کا سبر گنید ہی آشیال ہے" دیاہ ربیجال نے محمل یہ "جساءٌ وک" کر برااثارہ " بری اُمیدول کے سب پرندوں کا سبز گنید ہی آشیاں ہے" كہيں بھى جانے كى بات كراؤ رشيد كے لب يه"نا" رہے كى جو بات طیبہ کو جانے کی ہوتو اس کے ہونٹوں یہ بال بی بال ہے

ربی جو زیرِ قدم آپ کے عرب کی ویس لا عرش رب پہ مجی سرکار (النظائی) کا خوام رہا شاہد نام کہ نام دہا

#### صَالَىٰ الْحَالِينَ الْحِيْدِ وَالْحِيْدِ الْحِيْدِ الْحَالِينَ الْحِيدِ الْحَالِينَ الْحِيدِ الْحَالِينَ الْح

وابستہ یہ خوشی ہے رمری بانگ صور سے میرے حضور (الناقیل) مظہر رتب غفور ہیں آئی شعور تک ہے خبر لاشعور سے لکھتا ہوں نعت یوں کہ نظر آئی ہے جھے رب کی متم کلم سے اور اس کی سُطور سے ہو ذکر جملاً تو ہے معراج کا بی تور حضور ﴿ النَّا اللَّهُ ﴾ جا لما خالق کے تور سے ان کی زبان جان سکو تو عزید من! نعب نی (الله الله علی موش و طیور سے غار نظر سے ویکھ لے سیرت حضور (النابیل) کی محفوظ تو رہے گا فئون و فجور سے ری و الم سے ب نہ معائب سے واسطہ ے ربط جب سے طبیب کے دارالشرور سے

الازی جب ہے دید ویمبر (الفیلیم) محشر کے ہنگاہے میں مشتر آقا و مولا (الفیلیم) کا ہر بندہ آفی صور کا ہے بندے جننے ہیں مفلوک الحال مرے سرکار (الفیلیم) کے ہیں دل میں ان کے درد جو ہے وہ خمکین و رنجور کا ہے سب سے پہلے رہ جبراں نے نور نبی (الفیلیم) تخلیق کمیا دشت وارث میں ازل سے زوئے ابد تک نورظہور حضور (الفیلیم) کا ہے میں میرا نو محمود نہیں ہے ان سے کوئی تعلق بھی میرا نو محمود نہیں ہے ان سے کوئی تعلق بھی جن لوگوں کا علاقہ اب تک شہر نبی (الفیلیم) سے دور کا ہے

آپ حضور ہیں اپنے رب کے اور خفور حضور (النظافیہ) کا ہے اور خدا کے ظلّ عُلا ہیں ہر جا نور حضور (النظافیہ) کا ہے رشتہ اُن سے الفت کا جو قائم رکھو تو پاؤ شافع عصیاں کاران لوگوا نام ضرور حضور (النظافیہ) کا ہے اوّل تا آخر ہے سب کچھ وم سے میرے آقا (النظافیہ) کا ہے دستن ازل سے رُوت ابدتک نور ظہور حضور (النظافیہ) کا ہے طیبہ دل میں دل طیبہ میں میری ہے پیچان کی کے طیبہ دل میں دل طیبہ میں میری ہے پیچان کی کے کہ در اقدی میرے دل سے لوگوا دور حضور (النظافیہ) کا ہے کہ در اقدی میرے دل سے لوگوا دور حضور (النظافیہ) کا ہے کہ در اقدی میرے دل سے لوگوا دور حضور (النظافیہ) کا ہے

**ተ** 

#### 

هم سركار وو عالم ﴿ النَّفْظَ } كى زيس روش ب ہر مکاں اس کا ہے رفشندہ کمیں روش ہے نور الطاف چیبر ﴿ النَّفِيمَ ﴾ ہے کتے ہو گا طاق احماس میں تدیلِ یقیں روش ہے اسم سرکار بین جاہ (النظام) کی صورت میرے ول کی انگشتری میں ایک تکیس روش ہے وثی کے زیر اثر سب ہیں صدیقیں ان کی یہ بھی روش ہیں جو قرآن جیس روش ہے سب صحابہ ہیں ہدایت کے ستارے بے شک ير جو تارا ہے وہ ازخُود تو نہيں روش ہے رب نے مجوب ﴿ النَّا اللَّهُ ﴾ کو یاس این بلایا شاید کیما یہ راسی عرش بریں روش ہے بالة ففقت سركار (الله على عربال جاكيل اگروا :اگرد اینے یہ اک صن صیل روش ہے

ع کو رکھا ہے مرح رمول کریم (النابق) نے فصلِ خدا سے دور گھنڈ سے غرور سے ذوق سلیم کی جو نظر ہے تو دکھے لے بڑھ کر ہے خاک طبیہ پُدُور طور سے محود پہلے دنیا حسیس اس قدر نہ تھی بدلا جہاں کا رنگ جی (النابیہ) کے ظہور سے تخلیق کائناتِ عوالم اٹھی سے ہے ہر چیز کا حضور (النظام) کی رحمت یہ ہے مدار "خُوش آمديد" تم كو كم كى زمين خُلْد لب پر درود جو تا عرصة شار خواہش کی ہے ول کی رمرے دیکھا رموں هم حبيب خالق عالم (النَّفِيَّةُ) كو يار يار جو جایا میرے رہے جہاں نے تو مرگ تک نامُوسِ مصطفیٰ ﴿ النَّالِيمَ } کے تحفظ کے ذوق میں عامِرٌ نے علم الدّین نے کی اپنی جاں شار 

سيرت آقا ﴿ الْفَيْنَامُ } كى تَشْهِرتَى نه مُونه جبکہ ہر عادت سرکار جہال ﴿ اللّٰهِ اِحْسَن ہے روشی کا جو رحوون ہے میر و کواکب عظیما میرے سرکار ﴿ اللّٰهِ اِلَمَ ﴾ کے قدیمن کا جو وجوون ہے دیو طیبہ سے ہر اک فرقی متعلق ہے دیو طیبہ سے ہر اک فرقی متعلق ہے طيبہ ميں ہے جو نالہ ہے جو شيون ہے ہر قدم نعت کے رسے میں اوب سے رکھے الحب قر و خیل یہ یک قدمن ہے بھائی جارے کا نظام آقا ﴿اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ب حقیقت ہے کہ مضبوط یہی بندھن ہے یا خدا! اُمت سرور ﴿ النَّالَا ﴾ کو بچا لے اِس سے اورا کھر کا کاڑھے ہوئے ایا کھن ہے دیکھتے کیا ہو مدینے سے نیں ہو آیا ہوں "حرم پاک پہ مجدوں سے جبیں روش ہے ہو گا نہ ہر اک لفظ سہری مرح معوت کا جو رنگ ہے وہ کندن

اتے تابندہ کباں کابکشاں کے رہے جس قدر خاک ور سرور دیں البیہ روش ہے ابنی چشک سے میے کو اشارے کرتا ستارہ سا رمرے ول کے قریں روش ہے لوگ ایٹاکیں تو عادات کریمہ ان ﴿ الْمُعْلِيْلُ } کی جن سے اسلام کی بیہ شرع متیں روش ہے وُرّه فاک مدینہ کو جو دل سے دیکھو یاؤ کے تم کہ کوئی وُرِ حمیں روش ہے روشیٰ قبہ پہ کم جتنی بھی ونیا رکھے چشم افلاک میں بیہ فرق زمیں روش ہے جو نُورِ رِنْدُم عِجْم کی صورت محود آج کے سدرہ نشیں رُوحِ امین روش ہے مرح آقاً مين درود سرور كونين (النيام) مين روهیں بھی مسرور ہیں اور خوش برابر ہیں قلوب طبیهٔ اقدس کی پاکیزہ فضا یا کر رشید بُوئے اخلاص و مُحبّت سے مُعطّر ہیں قلوب \*\*\*

یں ے جوٹی بس! سے کو 9. اپنا S ووستو! ويكمنا أفي الميا نظر روز تو يول 4444

مَنْ الْحَالِيْنِ الْحَالِيْنِ الْحِيْدِ الْحَالِينِ الْحِيدِ الْحَالِينِ الْحَلِينِ الْحَالِينِ الْحَالِيلِيلِي الْحَالِيلِيلِيِّ الْحَالِيلِي الْحَالِيلِي الْحَالِيلِيلِي الْحَالِيلِيلِي الْحَالِيلِي الْحَالِيلِيلِي الْحَالِيلِيلِي الْحَالِيلِيلِي الْحَالِيلِي الْحَالِيلِيلِيلِي الْحَالِيلِيلِي الْحَالِيلِيلِيلِيلِيلِي الْحَالِيلِيِيلِيلِي الْحَالِيلِيلِيلِي الْمِلْمِيلِيلِيِيلِيلِي الْحَالِيلِيلِيلِي الْحَالِيلِيِ

6 امكاك UT 6 وجدان اپی قرآن (ANN) 57 آسان 6 فرمان 57 بات 6 بكاك 31 U 191

## مَنْ فَيْ الْحِيْدُ وَ الْحِيْدُ فِي الْعِيْدُ فِي الْعِيْ

حیثیت یائی ہے بیڑب نے جو طیبہ ہو کر سارا عالم ہی رکھنجا آتا ہے شیدا ہو کر أنس و راخلاص و تحبّت كا حواله مو كر عَيْنِ رَمَاتِ عِينِ رَبَا نَاعِبُ آيًا ﴿ الْفَيْمَا } ہو كر قصر قَــوْمَنيَـن مين پنج جو حبيب خالق (الله الله الله سانے رب کے تھے لیکائی کا پروہ ہو کر مجتمع در یہ نہ کیوں ہوں کے ملاءِ اعلیٰ اسم سرکار (الفیل) جین آپ جو تنها ہو کر آج دن رات جو تُو "صَلِّ عَلَى" كَبَا ہے حشر میں حال ملے گا تجفے فردا ہو کر جس نے سرکار بہیں جاہ (النابیہ) سے مکوا بایا وہ شہنشاہوں سے انتھا رہا منگ ہو کر جو سمو لائے نگاہوں میں نی (اللّٰہِ کا روضہ أس سے ملتا ہوں میں باخلاص سرایا ہو کر

مَنْ فَيْ الْمُؤْرِقُ وَيُورِ الْمِرْقِ الْمِي الْمُؤْرِقِ الْمِي الْمُؤْرِقِ لِلْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ لِلْمِلْمِل

وہ جس سے ول میں مرے ایک گدگداہت تھی طیور شہر پیمبر (الفائل) کی چپجہاہت تھی مجھی تھے تھیج ہم بھی جناب سرور (الفائل) کے بھی ہاری بھی وُنیا میں چودھراہٹ تھی جو دور تے تو پریشان حال تے بندے مدینے پنچے تو ہونؤں پہ مسکراہٹ تھی ذكر هير حبيب كريم و ارقم (الليلية) ہے من ادمی رات کر پیر بھی جگاہے تھی من آدمی رات کر پیر بھی جگاہے تھی مواجهه کا مرا سامنا ہوا جس وم تمام جم میں ہیت سے کیکیاہٹ تھی برمے جو واقع میں نے نبی (الفظ) کی سرت کے مرے وال میں اک پیدا سنناہٹ تھی نگاہ میں شے عمل سینات آلودہ ور نی النافیل پر تغیرنے میں بیکیابت تھی ہوئی تھی مخطلِ میلاد جب بیا محبود تو اس سے وقیمن سرور (الفیلیم) کی تلملاہت تھی شیک شیک شیک

مجزات مصطفیٰ ﴿الْتُحَالِيمُ } كا جك ميں چرچا ہو كيا جس سے مستجب ہر اک بندہ خدا کا ہو گیا آپ کی ویے گوائی پیڑ چل کر آ گے چ گیا سینہ زمیں کا اور رستہ ہو گیا پہلے وو کلڑے ہُوا پھر بُڑ گیا اک آن میں عِانْد كى جانب جب آقا ﴿ النَّالِيِّلَ كَا اشاره مِو كَمِيا يا كيا سورج بُوني خوابش رسول ياك (النَّفَيْم) كي شام کا جو وقت تھا' وہ عفر ہی کا ہو گیا بچرِ سرکار وو عالم ﴿النَّالِيُّهُ} کے سبب سُوکھا تنا يوں بُوا گرياں كہ الفت كا حوالہ ہو گيا معجزہ یہ کافروں تک نے بھی دیکھا آپ کا الكليوں سے آپ كئ چشموں كا إجرا ہو كيا یا گئے ان کا لُعابِ پاک طیبہ کے گنوکیں کھلاا یا کڑوا جو یانی تھا' وہ میٹھا ہو گیا

حال پیچواکیں ملاکک سے پیمبر (النظائم) جس کا اس کو کیا کرنا ہے اے دوستو! انتیا ہو کر اسم سركار (الله كا كو كيل چوم ليا كرتا مول سامنے آتھوں کے آتا ہے جب المل ہو کر حثیت رکھے تھے آتا (اللہ) سے تعلق رکھ کر آج بے وقر ہیں ہم طالب وُنیا ہو کر يوں تو محود سے جو چاہؤ وہ باتيں س لو پ سے طیبہ بیں رہا کرتا ہے گولگا ہو کر درود کی بھی محافل کا اجتمام رہے مر نہ ان میں ذرا کم بھی سلام رہے جو لب موں ذکر رسول کریم (الفیلیم) میں شاغل تو ہاتھوں میں سے کت نبی (النابیہ) کا جام رہے فضیلت آپ کی بیٹاتِ انبیاء میں بھی تھی حضور (السَّفَيْدَ ) نبيول كے اقصی میں بھی امام رہے أے جہان کی سجسیں ذرا بھی بھائیں 

صَنْ إِلَى الْمِيْدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينِ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينِ الْمُؤْمِدِينِ الْ

آئے کے سانے آئینہ کر جب ہو گیا مظیر تور ازل نور ازل میں کھو کیا قر کی منقار میں لایا گل مرح نبی (النظام) طائرِ تخییل میرا جب بھی طیبہ کو گیا الم باكرام رسول الله (النافظ) كے فيضان سے واغ الهائة معصيت اللك خجالت وهو كيا جب مُحبّت کم ہوئی سرکار ﴿اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ خَوَامِشَاتُ أَفْسِ الْمَانِ كَا يُعْمِلُو كَمَا يُول ترقُّ لطفِ آقا ﴿ إِلَيْهِا } كا بُوا احماس ي روح کے آگن تلک بھی اس کا چیزکاؤ گیا آنکھ جب کھولی تو ہم طیبہ سے کوسوں دور تھے ہو گئے بیدار تو کیا جب مُقدّر سو گیا أش كى ہر اك سائس كويا زندگى افروز تھى جو درود یاک پڑھتے پڑھتے بندہ سو گیا

"مَا رَمَيْتَ" ہے شکست گُفر کی "کمیل تھی سک ریزوں سے اوجورا کام بورا ہو گیا زازلہ بی صرف کھوکر سے نہیں ان کی رکا کوسایہ غلد اُخد سارے کا سارا ہو گیا ساہے بھی تو مثل کی صورت میں آنا تھا نظر اس کے سرکار (الفیل) کا معدوم سایہ ہو گیا "رحت للعالمين" خالق نے جب ان كو كہا مجره محود آقا (العِيل) كا سرايا بو كيا ذاتِ حَقَ کو دیکھنے سے یہ حقیقت کھل گئی ب فَشَط سركار والا (الله عليه كي حقيقت بين نظر جو نواشی سُن میں پہلی بار قُبہ پر پرای آج تک جھ کو وہی ہے باعب تسکیں نظر تيز جب دل کي بوئي وحري در سرکار (الفالم) ي دیتی پائی میں نے اک آوازہ تحسیں نظر یائے گا میر چیبر (الفیل) میں بہ ہر جانب رشد اک ادب کی بندے کو کرتی ہوئی تلقیں نظر \*\*\*

مَنَى إِنْ فِي وَالْمِنْ مِنْ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْم

عامِلِ مدتِ پیمبر (الله علی) ہم جو ہیں صح و سا رہنما اِس باب میں اپنا رہا ہے رَبُّنَا استجاب رب تلک میری دعا ہے یوں رسا اِس میں ہے ''صَلِّ عَلیٰ'' کا سابقہ اور لاحقہ مصطفیٰ (الفیلیم) کے در کا پایا ہم نے ساروں کو گدا عاصی و 'قرب ہے کیا' کیا کمنقی و پارسا نعت میں جو ہم نے کی خالق کی مخمید و ثنا حد رب میں بھی رکیا کرتے ہیں مرح مطفیٰ (الفیلیم) حثر میں اس کو پیمبر (الله کا کھلا دیدار تھا آ کھ کی ٹیلی ہے جس کی تقش تھا گنبد ہرا سربلندی ہے نبی (النایہ) کی ذہن انساں سے ورا جن کی پئیزاروں تلے نتے کیا خلا اور کیا کلا كرت بين ورد ورود مصطفى (النابيل) ير راكنفا مغفرت کا یا رلیا ہے ہم نے سیدھا راستہ

خِلعتِ رحمت مدیخ سے بھی لے آتا کہیں کریا کے شہر ولآویز تک ٹو گیا اس کیا جو طاعتِ سرکار ﴿ النَّا اللّٰ کا مرجم جھے بحر مری تاکروہ کاری کا ہر اک گھاؤ گیا مشغلہ محنود آتا ﴿ النَّا اللّٰ کیا پر درود پاک کا مررع افکار میں شخم ارادت ہو گیا

ارباب الله کے دلوں میں ہیں تور زا هيم ني (الله الله كل خاك مُنور كي تابعين جاہو جو راز باتے عوالم سے واقلی رکھ نظر میں ہیر پیمبر (اللہ) کی تابھیں ديكها جو نقشِ نعلِ رسولِ كريم (النَّفَيْلِم) كو تو ماند را کین که و اخر ک تابعین فاك يقيع ياك نيس اورهوں كا جس كرك ریکھیں کے لوگ میرے مُقدر کی تابشیں توجیہ میں جہان کے ہر نور کی رشید سركار ﴿ الله الله كى بين سيرت اطهر كى تابشين \*\*\*

#### منتي التي المراق الم

جو زندگی ثائے نی الناہا میں سر کرے وہ بات اٹی ہر طرح سے معتبر کرے وَكُرِ فِي إِلَيْهِا إِلَيْنِ اللَّهِ وَلَ و ديده رّ كرك "صَلَّ عَلَى" بين بنده شبول كو سح كرے ہے اک سر یکی کہ سر کا نہیں خطر جب ہو سکے تو طیبہ کو بندہ سنر کرے كَفَّار سامن بول تو نام حضور (الله الله الله الله افرت سے اُن کی معرکے دُنیا کے سر کرے اس میں خیال غیر تیمبر (الله الله آنے دے کیوں قضر ول کو اِس طرح بندہ کھنڈر کرے اب ير اگر مدى و ثنائے حضور (اللّٰ اللّٰ ہو ول میں ترنے عنایت سرکار التَّفَایِّلِی کم کرے قدمين مصطفى (النايم) مين يا بيش مُواجَهُهُ انبان عُرْض جو بھی کرنے مخفر کرے محود ہونا جاہے رسا جو غفور تک يهل نقوش يائ ني (النابية) رابير كرے \*\*\*

وو کمانوں نے جو "اُوْ اَدُناسی" سے کھینیا وائرہ أس تقرُّب كا كوئى لے بھى تو كيے جائزہ آئی خلوت خانہ خالق سے سرور (الله الله کے لیے "أَذَنُ مِنِّتَى يَا حَبِيْنِيْ كَى مُجَّانَهِ صدا واقعات ایے بہت سے سامنے دُنیا کے ہیں تھی پند خاطر رب جن میں سرور ﴿النَّوْلَافِهِ } کی رضا یاد آتی، روح و جان و دل کو گرماتی ہوئی یائی ہے ہم رسول یاک (اللّٰالِیّٰ کی آب و ہُوا آب حیوال کو جو حیوال بین وای دهویدا کریں ہم نے تو کھا کر مجورین آبِ طیبہ بی لیا نعت كومان نبي التَّفْلَيْلِيمُ أُمِّيدوار حشر بين مادِحانِ مصطفیٰ (النُوالِيَلِ) کو دے گا جب مالک صلہ عابتا ہے تو جو آقا ﴿اللَّهِ اللَّهِ كَا تَوْجُهُ كَا تَظْرِ سامنے علتبہ کے آگھیں مُوثد کے سر کو جھکا اهرِ خلق القمد محمود رکھتا ہے یقیں ہم محبوب خدا (الله الله علی اس کی آئے گی قضا \*\*\*

صَنْ إِنْ الْمِيْدُ وَالْمِيْدُ مِنْ الْمِيْدُ وَالْمِيْدُ مِي الْمِيْدُ وَالْمِيْدُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمِيْدِي وَالْمِيْدُ وَالْمِيْدُ وَالْمِيْدُ وَالْمِيْدُ وَالْمِيْدُ ولِيْلِمِيْدُ وَالْمِيْدُ وَالْمِيْدُولُ وَالْمِيْدُ وَالْمِيْدُولُ وَالْمِيْدُ وَالْمِالِمِيْدُ وَالْمِيْدُ وَالْمِيْدُ و

15/13 57 03. 3% 5.1 U پاکیں 57 يس وُنيا مصطفي يُول 3% 57 ين دل کی ជជជជ

مَنْ فَيُونِ وَيُونِي الْمِنْ فَي الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْم

بندكان ماتبال !19 010 福制 3 6 الثفات 腳 ساتيال 14

## صَالَىٰ الْحَالِيَ الْحَالِيَ الْحَالِيَ الْحَالِيَ الْحَالِينَ الْحِيدِ الْحَالِينَ الْحِيدِ الْحَالِينَ الْحِيدِ الْحَالِينِ الْحِيدِ الْحَالِينِ الْحَلْمِ الْحَلِيلِ الْحَلْمِ الْحِلْمِ الْحَلْمِ الْحِلْمِ الْحَلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِ

جن کو نہ ہو کھے دین کی اقدار کا ادراک ان بندول کو کیا عظمت سرکار (النایم) کا اوراک یا کیں نہ فتکوضلی کے مفاہیم کو جب تک کیے ہو مقام شہ ایرار ﴿ اللَّهُ کَا اوراک جب رب کے 'بلانے یہ چلے رات کو سرور (النافیلیل) کیا ہوتا فرشتوں کو بھی رفتار کا ادراک ممکن ہی کہاں ہے کہ کسی مخض کو ہو جائے اِسُوا کے کیس بردہ کے اُسرار کا ادراک تم جادہ الفت ہے چلو طبیبہ کی جانب ہو جائے گا اس شہر کے انوار کا ادراک حتان و بَصِيرِي كو يرم كوئى تو يائے مدای سرکار (الفیلیا) کے گزار کا اوراک ہو سکتا ہے قرآں کو بچھنے بی سے ہم کو محبوب النَّوْلَيْلِغُ} ہے جو رب کو ہے اُس پیار کا ادراک

## صَىٰ الْحَالِينِ الْمِرْتِينِ الْمُرْتِينِ الْمُؤْتِينِ الْمُرْتِينِ الْمِينِ الْمُرْتِينِ الْمُولِ الْمُرْتِي الْمُرْتِيلِ الْمُرْتِيلِ الْمُرْتِيلِ الْمُرْتِيل

درس ہے ازیر ہے محقیق خاطر نعت کا خُوگر ہے جمعیّتِ خاطِر فیمتی سے سوتے میں یومیری نے سرکار (الله الله سے معیت ب مبا هير ييبر (القالم) کي بيشه مُعطّر ہے جمعیت خاطر ماحول ک خمید او تعیت پیبر (النظالم) ب سخور ہے جمعیت خاطر فکل میں زمزم کی در سرور دیں عظا پ پی اُس کا سافر ہے جمعیت خاطر آ تھوں سے سمندر ہے جمعیت خاطر نغز کو شاعر کی زباں پر ربی وائم يداى سرور (الفيلة) مير محود نے کثرت سے تھمکتے ہوئے دیکھے طیبہ کے کبور یے جمعیت

#### مَنْ فَيُ الْحَالِينَ فِي الْحَالِينَ فِي الْحَالِينَ فِي الْحِيدُ فِي الْحَالِينَ فِي الْحَالِينِ فِي الْحَالِي الْعِيلِي فِي الْحَالِي الْحَالِي الْحَالِيلِ

بندے! یہ ورو جو ہے "وصلیّ علیٰ" کا تیرا رہنما اِس میں ہے اللہ تعالیٰ تیرا اُن سے الفت کا اگر سیّا ہو دعویٰ تیرا لطفِ سرکار (الله علی کا کاسہ تیرا نعت کہنے میں مدکار ہو جذبہ تیرا ورنه کس کام کا ایهام و کنایی تیرا حِفْظِ ناموب أي (الله الله الله الله على جو بو مرنا تيرا قدی کہتے ہیں اسے دائی جینا تیرا خوش مُقدر ہے اگر تعین رقم کرنے کو سرتھم روز رہا کرتا ہے خامہ تیرا تو سخن کو ہے پیند آئے نہ کیوں خالق کو مرح سرور النُّهُ إِلَى عِين عقيدت بجرا لبجه تيرا آج لب یہ ہے ترے اسم رسول آفر (افیل) حال ایبا ہے تو کیوں ہو گا نہ فردا تیرا روح پر سایئر انوار نہ کیے ہوتا ذكر سركار (الله الله يد كيا قلب نه دهركا تيرا

جو حرمت و ناموس ني (الله على ك شے تحافظ ایے لیے ان لوگوں کو تھا دار کا ادراک وه لرزه بر أندام على هيم نبي (النابيل) كو جس کو ہو ذرا عظمت دربار کا ادراک تاراض مجی تالاں مجی ہے ہم سب سے زمانہ اب تو ہو ہمیں ایے راس رادبار کا ادراک آقا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ کیوں ہم کو نہیں سازشِ کقار کا ادراک جیبوں کو نہ کرنے کا ذریعہ اے سمجھیں ہو جائے اگر نعت کے معیار کا اوراک ہو سکتا ہے عُشّاقِ پیمبر (اللُّهُ اللَّهِ على كو في الوقت محمورة بي بخت كے افكار كا ادراك

صیب کریا (النَّالِیُل) جیسا نہیں ہے انبیاء تک میں حقیقت میں "دَفَعُنَا" کا یکی منہوم و مطلب ہے اوب کیے نہ اُس انسان کا کرتے رہیں قدی اوب کیے نہ اُس انسان کا کرتے رہیں قدی جو ذکر مصطفیٰ (النَّالِیُلُ) کرنے میں سننے میں مؤدّب ہے جو ذکر مصطفیٰ (النَّالِیُلُ) کرنے میں سننے میں مؤدّب ہے

#### صَى الْ الْمُؤْرِدُ وَ الْمُؤْرِدُ وَ الْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُورُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمِؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمِؤْرِدُ وَالْمِؤْرِدُ وَالْمِؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمِؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمِؤْلِ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمِرِدُ لِلْمُورُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْ

ئى شاك 3% قربان {hight (Maga) 6 نی اپ 3% 3. 3 35 5 3 طبيب مان 32 · 1823 بجى يل (Mel) پیچان مركاد يشيان افحال پ ظرف ملائكه کی 3. ميزان نعت 6 جايخ ولوال واب 3 باي مسلمان وُنيا \*\*\*

تيرا 57 57 تيرا (Fight) 57 ای تيرا 38 تيرى تيرا 51 کی 21 16 يني الم تيرا 3 57 رنگ 20 تيرا 6 اراوه \*\*\*

### 

جو تُو مرح پیمبر (الله الله على رياضت كوش مو جائے لو تیرے واسطے جنت کی وا آغوش ہو جائے ہماری سنت محشر میں پیمبر (النظام) و کم کی لیں ہنس کر لو اک بردہ نشیں ہم سبہ کا بردہ ہوش ہو جائے مے میں ضروری ہے کہ لیں ہم ہوش کے ناخن كوئى مدموش بھى مؤ تو وہاں باموش موا جائے وہیں آ جائے گا رضوانِ جنت وسیری کو اَجُل جھے سے اگر طبیبہ میں ہم آغوش ہو جائے وکھاتا ہی رہا دنیا کو جو زور بیاں اپنا وه پنج عدب آقا (الله الله الله الله عاموش مو جائے وہ جس کے جم پر ہوں دھجیاں ناکردہ کاری کی وہ باحرام ورود پاک سے خوش ہوش ہو جاتے سب امراض و عوارض اس کے ہوں حرف فکط فورا بُصِيرِيٌ کي طرح جو مخفص بُرده پوش ہو جائے

# 

سحاب حاضری طبیه روح و جال کو دهو جائے ألم آئے گر جو ایم دوریٰ آگھ چو جائے تمازت حشر تک کی تو ففرو ہوتی یائے گا جو بادُل لطفِ آقا (النَّفِينَة) كا ترے ول كو بھو جائے سر سارے سر ہوتے ہیں استی فظ ہے ہے یلے گھر سے تو بندہ مسکن سرکار (النظینیل) کو جائے أے سُدھ 'بدھ رہے اپنی' نہ وُنیا کی طلب کوئی پینے کر قربیے راخلاص میں انسان کھو جائے مُقدّر کو جگانے کا ہو خواہش مند جو بندہ کی فئ یاتھ پر ھیر رسول حق (الفیلیل) کے سو جائے تمام احكام آقا (الله الله لا عمل كين كيون نبين كرتا بچے ہیں سوچ ہی قعر شدامت میں ڈیو جائے عطا سركار (النَّفَيْظِ)! أمَّت كو كرين اك ربنما ايبا مسلمانوں کو جو اک سلک وحدت میں یرو جائے يُرْ هائ تاك بَنُول مُحَوْدَ جو ذَكِر بيبر (النَّفِيلَ) ي ول اہلِ ولا میں ایک بھالا سا چھو جائے **ተ** 

نبی ﴿ النَّا اللَّهِ عَلَى آب و ہُوا ول جس كا وحركائے وی خوش بخت ہے جو اُسوہ سرکار (الفیلیم) اپنائے خدا اس کام سے خوش ہو سخن کو اس پہ اڑائے من مصطفیٰ إلیالی پر تو فقط البیس بھٹاتے تر کول سے اُو احکام پیمبر (النافیل) پر عمل کرنا اگر قسمت مجھے پیرامنِ اِخلاص پینائے فدا ہو آپ فردوی بریں اس دیدہ زیبی پر غبار طبيه اقدّ جو تيرا چېره چکائے وبی ہے زیرِ الطاف و عنایاتِ نبی (النَّفِیِّم) جس کو عم مجوري هير رسول الله (النظام) تزياع فرازِ عرشِ اعلیٰ کو تؤ اپنی آگھ سے دیکھے اگر پیثانی تیری ان (النفیلیم) کی چوکھٹ سے چیک جائے کہا محبوبِ خلاق دو عالم (النظام) نے کہ مومن ہے وای خوش بخت جس سے خوش رہے ہوں اس کے اساتے مہیں جس کو صیب خالق کونین (اللَّهُ اللَّهِ) سے الفت یہ وہ بدبخت ہے جس سے الیس بہتر ہیں چوہائے جو ہے محمود آتا جال ﴿ النَّا اللَّهِ إِلَى كَا أَمْتَى سَمَّا مثام جال کو خوشبوے در سرور (النظیل) سے مہکائے

سنو آقا (抵達) کے ارشادات اور انوار کو دیکھو نی ﴿النَّالَيْظِ} کے شہر میں شکسین چشم و گوش ہو جائے جو موقع رهظ نامُوس رسول الله (الله الله على الله شہادت کی غرض سے وہ کفن بردوش ہو جائے احاديث في النيالية ول كي سكيت كا ذريع بين انھیں بڑھنے سے ہر انبان کی سنتوش ہو جائے وہ آتا (النبیہ) کے سرحانے کی طرف جنت میں کیا پنجے بُرُن قد مین تک جاتے ہی جس کا ہوش ہو جائے جب ان کا روضہ آئے سامنے تو چھم ول کھولے "جب ان كا ذكر مؤ وُنيا سرايا كوش مو جائے" کے محود جو سرکار ہر عالم (الحیقیل) کے تلووں سے رسا عرش اللی تک وہی پاپوش ہو جائے تُو اے عادِم شهر سرکار والا (الناہم) رمری ساری حالت بتانا 1 8 میے کے رہے میں خاموش رہنا يرا حالِ الفت بتانا بيني كر **ተ** 

#### مَنْ فَيُ إِنْ فِي رَبِي الْمِنْ فِي مِنْ الْمِنْ فِي الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ

درود یاک کا عال سدا رہا جو ای کے حق میں تھا رب کا تھا فیصلہ جو كرے كا روز و شب مرح حضور باك (النفایل) وبى رکے کا سامنے الفت کا ضابطہ جو مجی أسے حضور (الله الله علی کی رحمت حصار میں لے کی وے گیا آمادہ وفا جو بھی نگاہ اس کی سر قصر لامکاں کیجی مُوَاجَبَهُ نَظر آئے ہے سر جھکا جو بھی قرار وى محق حرف فكط به لطنب في (النَّفْيَةُ لم) لکھی ہوئی تھی عمل نامے میں خطا جو بھی ہر اک مقام ہے آقا حضور ﴿ اللَّهُ الَّح شے و بذر شے یا اور معرکہ جو بھی قبول ہو گی درود حضور (الله الله علی کے كرے كا راس طرح بندہ كوئى وعا جو مجى ربی حضور (النابیم) کی خوشنودی رب کے پیش نظر بگھارتے رہیں کچھ لوگ فلفہ جو بھی

كا أدَّت بدوا برا رنج و الم کی رات که هیر مدت رسول خدا (النظام) کا بول دعا کا مغز ہمیشہ سے پاک تمنّا رہی كے خدايا! مدينے ميں ين آ يا ''فضائے نظم طیبہ "E 3. ير جهال کو جو سونا ملا آپ کی جانڈی نُشُور ہوئی گویا آپ s. LT آیا جو اہر عطائے آتا (النفیلیل) کا حضور (النفیلیل) کی شفقت سے روح تک سمیلی حضور (العَلِيمَةُ عَلَى جو مجھے مسکرا کے دیکھ لیا تو بات اپنی کلیزین تے وہی بدلی فرو جو بات مقام نی (النظام) سے کوئی کرے مزاج میں مرے در آئے گی نہ کیوں تلخی رمرا خیال جو محمود طیبہ جا پہنچا تو پائی تنبہؓ خَصرا کی جاں نے چھاؤں کھنی 59\$ 9. \*\*\*

صَنِّى الْحَالِينِ الْحَالِينِيلِي الْحَالِيلِيلِيِّ الْحَالِيلِيِّ الْحَالِيلِيلِي الْحَالِيلِيلِي الْحَالِيلِيلِيلِيلِيلِيِّ الْحَالِيلِيلِيلِيلِيلِيلِي

ثنا کے غنچ سر جاں کھلا گیا جو بھی وہی تھا خلد کو مدحت سرا گیا جو مجی نگاه لطف و عطائے خدا میں جا تھیرا ني ﴿ النَّا اللَّهُ ﴾ كو اني اطاعت بين بها كيا جو بھي وی او یائے گا مُستکثر نکیشر کی شفقت لحد کو عاملِ "صَلِّ عَلَىٰ" گيا جو مجمى نی (النظام) کے ذکر یہ سر کو جھکا گیا جو بھی وہی ہے میرا تو محبن کہ اپنی باتوں سے ميخ جانے کی ڈھارس بندھا گيا جو بھی وه "علم الدّين" كها جائه كا قيامت تك رهِ نبي ﴿ الْتُؤْلِيِّهِ ﴾ مين زر جال لا كيا جو مجى أے کہیں کے مُقلِد جنابِ حتال کا نَخُن مِيں رنگ مُحبّت جما گيا جو بھی

خدا نے "اُوْ حلی فساؤحلی" کا کھیے بند رکھا ہمیں بتایا جیں ہے انھیں دیا جو بھی عاب بی میں ہیں راز و نیاز سب اب تک ذنا کے قفر میں رب نے کیا سا جو بھی محيں عمائے گا عربت سے جينے كا رستہ پڑھو کے سرت سرور (النظام) کا واقعہ جو بھی وہ اشک لطف البی سے بن گیا موتی ب جر شير رسول خدا (الفيليل) بها جو بھی پینچا ہے وہ رضائے خدا کی منزل تک ہو چھنظ کرمت سرور ﴿ اللَّهُ ﴾ کا راستہ جو مجی تے گا حثر میں بھی ساتیاں "فَقُوضلی" کا وای تو ہوتا ہے جاہیں کے مصطفیٰ (النفیلیل) جو بھی ورائے عرش خدا اُس کا ذکر جا پہنجا "فضائے ظر طيبہ بيں آ گيا جو بھي" جصار عافیت و امن میں وہ آیا ہے "نفائے خلے طیب میں آ گیا جو مجی" كرم ب آقا (الليلية) كا محود خوف حرش نه كر وہ تیرے حق میں ہی ہو گا وہاں ہوا جو بھی \*\*\*

#### صَيِّ إِنْ الْحَالِينَ الْحِيدَةِ وَالْمِنْ الْحِيدَةِ وَلَائِقِ الْحِيدَةِ وَالْمِنْ الْحِيدَةِ وَلَائِقِ الْحِيدَةِ وَلَائِقِ الْحِيدَةِ وَلَائِقِ الْمِنْ الْحِيدَةِ وَلِينَا إِلَيْنِي الْحِيدَةِ وَلِينَا إِلَيْنِي الْحِيدَةِ وَلِينَا إِلَيْنِي الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْعِيدُ وَالْمِنْ الْمِنْ ا

خدا ہے رہ انام اور حضور ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَيم انام سے عمل ہیں رسول (الفائل) و خدا کے سب احکام وعا کے اوّل و آخر جو لو حضور ﴿ الْخَالِكُ } كا نام بقضل رہے جہاں ہوں کے سب تحصارے کام یہ ہم یہ سرور کون و مکاں ﴿ النَّفِيْلَ } کا ہے انعام بتایا اقیا برا کیا ہے کیا طال حرام رادهر جو اور حاص ب تعت حضور (النابية) كا راحرام أوهر بول شافِلِ "صَلَ عَلَى الرَّسُول (النَّفَيْلِم)" مام سجھنا دين کو جاہو تو تم ضرور پرھو كلام سرود عالم (الني الله الله الله استفهام أسی کے ہاتھ کو رضوان بڑھ کے تھامے گا جو لے گا دامن مجوب كبريا (النائيل) كو تقام ضروری ہے کہ ہو تقلید سرور دیں النہا اللہ میں رًا ركوع و شجُود اور رّا تَعُود و قيام

وہ لے کے لوٹا ضیا ایے کاستہ جال میں در حضور (الرابية) پر ظلمت زده گيا جو مجي ای کو لطف چیبر ﴿ اللَّهُ اللَّ أنًا كا قضر فلك يوس دُحا كيا جو بعى ای سے ویا کو داد و وَاش کی بھیک ملی ديه رسول خدا ﴿ اللَّهُ نی (النظام کے عشق کا تھا' اس لیے بھی ازبر ہے سيق جھے رم اندر پڑھا گيا جو بھی عطائے آتا و مولا (النظام) کے ساتبان میں ہے "فضائے نظم طیبہ میں آ گیا جو بھی" امری نظر میں ہے محود صاحب عربت مدینہ جانے کا اعزاز یا گیا جو بھی ابجد سے ضلح کے عدد تک نور ظہور حضور ﴿ اللَّهُ اللَّهِ } کا ہے "دخشن ازل سے رُوئ ابدتك نورظهور حضور (النظائيلم) كا ب **ተ** 

کا دل جو ہُوا ہیجہ درود و سلام کے گرد رہا ہالہ درود و سلام بھی اس کے سبب خیر سے گزرتی ہے گا حشر میں بھی سکتہ درود و سلام گا حشر میں بھی سکتہ درود و سلام خیال میں ہو پیمبر (اللہ) کے نقش یا کا جمال نظر کے سامنے ہو تقفی درود و سلام متیجہ لکلا یہی امتحانِ میزاں کا بشکل خلد ملا شمرۂ درود و سلام تو مار لے گا بالآخر شلوک کی منزل چلا کین کے اگر فرقت درود و تظلید کبریا سے ملا وہ کلتہ درود و سلام وقار جس کو ہے تقلیہ نِکاتِ دیں میں ہے وہ سكونت إس مين عناياتِ ذُوالجلال كي كتاب زيست كا اك صفح درود و سلام \*\*\*

حیات کے سبجی شعبوں میں رہنمائی کو رسول رب النفیقی کا اور رب رسول کا ہے کلام جو ہم نے راہ رسول کریم (النفیقی چھوڑی ہے جہاد زیست میں اس واسطے ہوئے ناکام خدائے پاک کا تجویز کردہ ہے محمود کا کا میں نسخ درود و سلام"

خدا نے جب انھیں رحمت عوالم کی بنایا ہے ت ہے زیر تکیں سرکار ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ﴾ ک دنیا کی ہر ایک شے نہ کھ مرہوشی و بے ہوشی سے اس کا تعلق ہے چھی جس خوش بخت نے کت رسول محرم (النالیم) کی نے بچائے کی تجفیے طاعت صبیب خالق کل (النظیم) کی ترے جتنا بھی اہلیس جہاں دیدہ رہے دریے ے خوشنودی نتی ا تری ﴿ الْفَقِیم ﴾ بی کی رضا رب کی یہ آیاتِ کلام خالق و مالک سے تابت ہے اكر تُو وردِ أساءِ رسول الله (الله الله على) ركع كا تو آسانی سے قبر و حشر کی ہوں گی منازل طے \*\*\*

57 ويتا وليل الله! 160 يوميري ملی ملن خالق 公公公

مني الحاقية المراق ع

ب محج التجا 35. 51 25% (High) 57 32 6 جاور جاور میلی میلی میلی يملا وفن 3% Si-67 ٩

نى احقر مجى منزليل 8. \*\*\* مَنْ فَي فِي الْحِيْدِ فِي

يئايا ال بإدى پاک

#### صَالَىٰ الْحَالِيْنِ الْحِيْدِ الْعِيْدِ الْعِ

یقیں کے لطف نے رکھا نہ کچھ وہم و گماں باقی کہ طیبہ کے سوا کوئی نہیں جائے امال باتی ہے جب تک عامر و مُمتاز جیا اک جوال باقی رہے کی حفظ ناموس نی (النایق) کی داستاں باقی سناؤں گا سبق 'مسلی علیٰ' کا جب جگیروں کو لو پير ره جائے گا کيا اور ميرا استحال باقي رے جو ورد اُساء رسول الله (النافیل) کا جاری رو طیب کی رہتی ہی نہیں وشواریاں باقی تمازت حشر کی لوگوں کے جسموں کو جلاتی تھی مَر آق (اللَّهِ اللَّهِ عَلَى بندول كے ليے تھا سائبال باقی چلا طبيب كو كيس احرام مرح مصطفى (الفيظ) پينے وہاں پہنچا تو عصیاں کی نہیں تھیں رحیاں باقی زیاں حنات کا ہونے یہ بھی رُسوا نہ ہوتا تھا جو ربتا أشي سرور (الله الله على احساس زيال باقى ثنا رجمان و ارجم کی بہت محبود کھی لب پر نی (النفیل) کے ذکر وکش کا رہا پھر بھی بیاں باقی \*\*\*

٩

رُتِي عامرٌ کي جو قربانی فخر اے، غیرت ايالي ایی توفيق خداوندي فخر تخداني نه کے ائي ين ملان جو نين (AN) جى بول وه داغ سا پیشانی نفسی کے تقر کر میں رکھے نیو پشیانی پ ایی یاتے نیں آقا (اللہ سے جو الفت شرم ان کو کہاں آئی ہے عُریانی ہے اپنی マ ヨ (機) 16/ عِمْزُ کی دولت كرنا نه محمند إننا ثنا خواني يه ایک قدم دور رو نعت سے رہ کو رکھ اپنے جو گرانی ہے چلے گا تو ملائک کے جرانی 公公公公公

جگہ اس کو نہ مل جائے گی کیوں آقا ﴿ النَّا اللّٰہِ کی قربت میں فلامی کا کیٹا محشر میں ہو گا جس کی گردن میں ستاون سال کی میری ریاضت کا بیہ حاصل ہے کلھار آتا ہے نعیتِ مصطفیٰ ﴿ النّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ

معرضت خلاق عالم کی اگر مطلوب ہے نور عرفان چیبر (الله الله سے منور ہوں قلوب عالم الغيب آگيا جب سامنے محبوب (النَّفَايَةُ } كے اُن یہ ظاہر کر دیے گویا جہانوں کے غیوب رب نے جب شاھد بنایا ہے عوالم کا اٹھیں کیے ممکن ہے چھیں بندے کے آتا (النافیل) سے عیوب شُن کے اسم مصطفیٰ ﴿ النَّالَيْظِ } جب لازی تخبرا ورود صرف استحاب کیا اس کا ٹابت ہے وجوب مادِرٍ سركار (التُفَايِم) رب كل كعب و حتال كي فتم! 一多 (海崎) とり のば イン イ は できる

### منافي في المالية

یک خواہش پٹتی یاؤ کے احتر کے جیون میں ك آئے آخرى بچل محے آقا (الله الله على مكن ميں ا جائے اگر اسم تیمبر (الفیل) دل کی دھوکن میں تو ہو محسوس نور خالق کل تیرے درین میں یہاں سایہ گلن ہے گنید اُخطر کی شادایی خُزال کا وفل کیا مذای سرور (الفیلیل) کے گلش میں نہیں محروم اس سے کوئی اک گوشہ بھی ونیا کا سحاب رحمت سركار (العلله برسا باغ مين بن مين "اَخْشَنِتَى يَا رَسُولَ اللَّه" بِوَثُول سے جوٹی لکلا وو عالم کی سرت آ کی تھی میرے وامن میں یہ کہتی ہے اُحد میں انتج عالم (النابیة) کی یامردی عزيمت الح ہے حق و باطل كے ہر اك رن ميں یہ ہم میں سے کوئی انبان کیے سوچ سکتا ہے صحابہ کو نظر آتا تھا کیا اُس زوئے روش میں جس سے تمایاں عظمتیں سرکار ﴿ الْمُعْلِمُ } کی نہ ہوں ہر ایا لفظ آپ کے شایان شاں نہیں جس کا عمل درود رسول ایس (الله ایم) یہ ہے فردِ عمل میں اُس کی خطا کا نشاں نہیں رجمت ہیں وہ تمام جہانوں کے واسطے پر ایس کائنات کہاں وہ جہاں نہیں ویکھو تو آ تکھیں کھول کے محشر کی وهوب میں "صَلَّ عَلَى الرَّسُول (اللَّهُ اللَّهُ كَا كِيا سارًال فيس چا ہے یا نہیں تو کے یہ حضور (الفیلیل) کے وُنيائے آب و رکل میں یہی امتحال نہیں؟ جاوّل نه کیوں کیں عتبہ و قدمین کی طرف کیا مرجع بے کسوں کا پی آستاں نہیں عامل ورود سرود بر كانكات (النابية) كا محود میں نہیں کہ رمرا خانداں نہیں خواب تک میں جب مدینے کو لگے رہتے ہیں نین كيا پڑے ول كو رمرے لاہور ميں رہنے سے چين **ተ** 

## صَى الْحَالِيَ الْحَالِيَ الْحَالِيَ الْحَالِيَ الْحَالِيَ الْحَالِيَ الْحَالِيَةِ الْحَالِيَةِ الْحَالِيَةِ الْحَالِيَةِ الْحَالِيَةِ الْحَالِيَةِ الْحَالِيَةِ الْحَالِيةِ ا

کیا اُن کے ہر یہ ظلِّ خدائے جہاں نہیں اور زیر یا حضور ﴿ الْمُنْظِلِ کے کیا آساں نہیں ميرا يقيں ہے ہے كوئى وہم و گماں نہيں کوئی بھی شے نہیں کہ جو ان (النہ اللہ کیا) پر عمال نہیں طیبہ پہنے کے بھی جو کوئی شادماں نہیں اس کے لیے جہاں میں رکبیں بھی المال نہیں يُ آب روح كب نبيس يادِ حضور (التُولَيْلِم) مين ایا ہے کب کہ آگھ سے آلو روال نہیں پاتال ارض میں کہ سر لامکان و عرش ذكر رسول ياك و كرم (النابية) كهال تهيل اِنسُوا کی رات رب کے 'بلانے یہ مصطفیٰ (الْمُعْلِيِّلِ) پیچ وہاں جہاں یہ زمان و مکاں تہیں ویکھا ہے سبز آئیہ تو نقدیر پر سری چھائی بہار یوں کہ فزاں کا گاں نہیں

بعد وفات اس کو طے گا صلہ ضرور جس نے سر حیات نبی (الفیلیا) سے وفا کی ہے ناموس مصطفیٰ (الله الله کے تحفظ کا الاِعا! خواہش یہ جبتوئے بقا میں فا کی ہے طیبہ سے بے نتیجہ رہی ہے جو واپسی کم بختی جتنی ہے وہ سب تیری اُنا کی ہے تو التجا يقيع ميں اپني قضا كى ہے ک ہے توجّہ تھے یہ نی الناہا کی عطاوں نے محود خوش تعیبی یہ حیری خطا کی ہے

یہ اعلانِ خدا آقا ﴿ النَّالِیّٰ ﷺ کے پہنچا ہم سے بندوں تک جو خلّاقی عوالم ہے رگ جاں سے وہ اُقرب ہے انسی مبعوث کرنے کے لیے رب نے بنایا سب بیں وجہ رخلقت عالم نبی ﴿ النَّالِیّٰ ﴾ یہ اپنا ندہب ہے درود مصطفیٰ صُلِ عَلیٰ کو رحمز جاں کر لو یہ ہم وکھ کے 'مداوا کے لیے نسخہ مُحرّب ہے ہم کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کہ کے کے کہ کو کہ کے کہ کو کر کے کہ کے کہ کو کے کہ کے کہ

## مَنْ فَيْ فِي مِنْ فِي مِنْ مِنْ فِي مُنْ فِي مِنْ فِي مِ

جی جی نے مرح مرود ہردوموا (اللہ کی ہے ان ساروں نے ٹمانے مُخبّت ادا کی ہے سمجے کوئی تو بات نی (النظام) کی عطا کی ہے سركار ﴿ النَّالِيمَ ﴾ نے رَسُد تو طلب سے سوا كى ہے نبيون ميں جو ملى تقى صبيب غفور (النا الله كا كو اتھیٰ میں ایمیت ہے تو اُس اِقدا کی ہے قربِ مريدِ صورتِ قوسين سوچي تصوير ايک جھنچق ہوئی دائرہ کی ہے كوئى جو پھلنا پھُولنا جاہے جہان میں طاجت اسے مدینے کی آب و ہُوا کی ہے مكة سے کچھ زيادہ كيل تھيروں مدينے ميں میں نے طبیم کعبہ میں بھی بیہ دعا کی ہے كيس نے ديا تى (النظاہم) كا وسيلہ غفور كو اہمیت راس میں ہے تو رای واسط کی ہے

خیر مقدم کو بوھے اُس کی طرف سارے کلگ حثر کو اقلیم رحمت کا جو باشدہ گیا عَدْبُ آمَا ﴿ إِلَيْهِا ﴾ يه بين مامُور قدّى إلى لي و کھے رہے ہیں اس در پر وہ ہر آیا گیا یہ جگہ محود ہے قدمین آقا (النایال) کی طرف اس جگہ جھکنے سے تو سر عرش تک اونچا گیا رجت ہیں نی (الفیلیز) ان کا اثر پایا گیا ہے ہر جن میں انسان میں سب مور و کس میں جب بات چلے طبیہ اقدس کو سفر کی رفتار کی حیزی ہے خیال کے فرس میں ين قرية مرور (الله فضائين لاہور میں رہنا تو رہائش ہے تفس میں الفت کی نظر اُٹھی سرِ فُنِہؓ تو پایا اک نور جھلکنا ہوا روضے کے کلس میں آ تھوں یں جو رہتا ہے اثر ایم کرم کا ول شمر پیمبر (الفیل) میں نہیں رہتا ہے بس میں \*\*\*

## مَنْ إِنْ إِنْ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمِنِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمِؤْمِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِؤْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلِمِ وَالْمِلِمِ وَالْمِلِمِ وَالْمِلِمِ

ونيا مين جس جل سركار (الله كا شيدا كيا دل کے اعدر او بائے شمر طیبہ کا گیا مصطفیٰ ﴿ الْخَالِيمُ } کے در کی جانب جو بھی شرمندہ کیا النَّفَات آقا و مولا ﴿ الْفَيْلِمْ } كا أسے اپنا كيا جالیوں کی سمت کب محمود سے دیکھا گیا هيف چم عقيرت آشا دُهندلا كيا نام جس کا رحمت للعالميں رکھا کيا سب عوالم تک اُسی رحمت کو پھیلایا گیا خود تو ہے موجودگی ان کی ازل سے تا ابد صرف عدم کو سرور کونین (النَّفَایَلَمَ) کا ساب گیا جس کو جانا تھا دیار آقا و مولا ﴿الْتُحْلِيْظِ} کی سنت پہلے ملبوس عقیدت اس کو پہتایا گیا قُبَّ انور پہ جب پہلی نظر میری پدی تور اُس دن سے رمری آکھوں میں وافر آ گیا

مَنْ الْنَافِيدُ وَالْمِنْ الْمُوالِقُ الْمُوالِقُ الْمُوالِقُ الْمُوالِقُ الْمُوالِقُ الْمُوالِقُ الْمُوالِقُ

{ | [[]] کے اُسوہ کو تؤ رہنما خدائے ٹی کی عبادت خدائے جہال (海刺) 60 (Hill) 57 8 =1 8 اگر سربلندی کی 3 4 رہا کر او طبیہ میں سر کو جھکا ، کر سب سے نعمت ظبور می النظالیم ضروری ہے کر ذکر نعمت کو یا کر ے بندے کو اینے نبی (التی این علی کی تلاوت ركيا كر الاوت يه فرمان سركايه بر دو جهال الناييم بعلا جا اينا و سب كا يعلا کی ہے کی رت جہاں سے طلب ہے (部) 元 元 7 1 4 0

توہین آقا (الله الله کرے اُس کی جاں لے اس کام میں اپنی جاں کو فدا کر द प्राप्त री سُند مغفرت کی النافية كا شافِل رَبا كر پنديده رب ين ي کام دونول تو که نعت اور رب کی حمد و ثنا کر طاعب مصطفىٰ ﴿النَّيْ اللَّهِ ا Už 5. يُرا جو كرين أن جو مجوب (النائلة) كا تيرے ہے تام خدایا! أے حیس عم سے رہا حَّانٌ و جائ نے یائی غدايا! جو 5 3 395 5 lbs 09 وُ نے جم لطفِ آقا (الله کو کیا میری کے لب اظہارا تیرا باعث مجھ کو مُلواتا ہے بیت حاضري مسكن سركار ﴿النَّفِينَا ﴾! تيرا  $\Delta \Delta \Delta \Delta \Delta \Delta$ 

پُولکی بجائے جیے میں طیبہ رسا ہوا پنجا دیا گیا ہوں بہ شرعت کچھ اس طرح ييشِ مُوَاجِبَهُ كيل كمرًا تما تو يول لكا قدموں میں میرے آئی ہے جنت کھ اس طرح یں نے نہ بات پوری در مصطفیٰ (النَّفَائِیْم) ہے ک تاصر وہاں ہوئی رمری لکنت کچھ اس طرح آقا ﴿ السَّالَيْنَ } نے اور حاضری کا رعندیہ دیا میری نتیجہ خیز تھی رقت کچھ اس طرح میں ایے آپ میں نہ تھا گریہ کناں رہا تقی مسکن حضور (النایام) سے رجعت کچھ اس طرح توقین مصطفی (النایم) اے برگز نہ تھی قبول مُسمتاز قادری کی می غیرت کھ اس طرح أمّت نے جب نہ ان (الفیل) کے کم بر عمل کیا اس كا ركيا وهرا بنوا غارت كه اس طرح محود کو بقیع میں دو گز زمیں ملی اس سے مُعانِق ہو گئی تُصرت کچھ اس طرح **\$\$\$\$\$** 

# صَىٰ الْحَالَةِ وَالْحِلَةِ وَالْحِلَةِ وَالْحِلَةِ وَالْحِلْةِ وَالْحِلْقِ الْحِلْقِ الْحَلْقِ الْحِلْقِ الْمِلْعِلْقِ الْمِلْعِلْمِ الْحِلْقِ الْمِلْعِلَ الْحِلْقِ الْمِلْعِلْمِ الْمِلْعِلْمِ الْمِلْعِلْمِ الْمِلْعِلْمِ الْمِلْعِلْمِ الْمِلْعِلْمِ الْعِلْمِ الْمِلْعِلْمِ الْمِلْعِلِمِ الْمِلْعِلْمِ الْمِلْعِلْمِ الْمِلْعِلْمِ الْمِلْعِلْمِ الْمِلْعِلِمِ الْمِلْعِلِمِ الْمِلْعِلِمِ الْمِلْعِلْمِ الْمِلْعِلَمِ الْمِلْعِلِي الْمِلْعِلِمِ الْمِ

هر بي النا عمر عبت محمد الله الله عرب مرود ہو گئی مری قطرت کھے اِس طرح بَكِ شَے سَحَابِ ال كَ لَوْ بَكِ اللِّ بَيْتُ شَے قربت کھ اس طرح تھی قرابت کھ اس طرح اقصىٰ ميں مصطفىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا تشلیم کی گئی تھی نشیلت کچھ اس طرح پہلو میں ہیں حضور (اللہ اللہ کے شخین محرم ان کی مُسلّم ہو گئی شکت کچھ اس طرح سانسوں کے ساتھ ساتھ درود حضور ﴿الْمُؤْلِدَمُ ﴾ ہے پُئت ہوئی ہے اپی سے عادت کچھ اس طرح مكة سے اك مُوانِئت ہے اك مُوافِقت شهر حضور (النَّالِيَّا } كى موكى حُمت كچه اس طرح ہر عرضی میری مالک و مولا نے کی قبول كام آ كى نى ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

پزیرائی عطا کر دی اسے نعتوں کی صورت میں مرى كى كى بيانى كو ييبر (اللها) نے بخر كر ك أَجُدُ لُوكُوں كو حكمت سرور كل ﴿ الْفَيْمَ } في عطا كر دى جو تھے بے اعتبار ان کو بھی چھوڑا معتبر کر کے رکیا حامل اسے دیدہ وری کا کر دیا تاباں حیات بے بعر کو بیری آتا (الفظ) نے نظر کر کے جہاں ہیں عام تھی بے جارگ تھی بے ہی وافر صیب پاک (النظیم) کو بھیجا خدا نے چارہ کر کر کے برا بي مجره محود ديكما سرور دي (الله كا رکھا اُبّت کو اپنی آپ نے بثیر و شکر کر کے تعمیلِ عَلْم بھی ہے تقلیدِ کریا بھی ورد درود میں ہول کیں ملتی جنت جو راتباع مرور (العَيْمَة) مين كامياب مو كا حاصل نہ ہو گی کیسے اس کو خوشی جنت اس شر نے تھا پایا فیضِ قدوم آقا (اللہ اللہ) ہر ہر قدم ہے طیبہ میں آگی جنت ملک کھی کھی

مَنْ الْحَالِيْنِ الْمِرْدِيْنِ الْمِرْدِيْنِ الْمُرْدِيْنِ الْمُرْدِيْنِ الْمُرْدِيْنِ الْمُرْدِيْنِ الْمُرْدِينِ الْمُرْدِي الْمُرْدِيلِ الْمُرْدِي لِلْمُرِيلِ الْمُرْدِينِ الْمُرْدِي الْمُرْدِيلِ ا

جہان کفر و ظلم و بخور کو زیر و زیر کر کے چلو طیبہ کو لوگوا معرکے ڈنیا کے ہر کر کے وعا سے مُلتزم کے سامنے ول سے تکلق ہے خدا وضی کو پہنچائے مینے پداڑ کر کے حضوری کا مجھے ہر سال مل جاتا ہے سندیبا نیں دو دو بار خوش ہوتا ہوں طیبہ کا سفر کر کے تعلّق کھے نہ خشکی سے بھی دیکھا ہے سبزی کا أشاؤ آگھ گنبد کی طرف آگھوں کو تر کر کے جہان بیرہ و تاریک کو رخشندگی دے دی عب دیجور کو چھوڑا پیمبر (افتیا) نے ہو کر کے حبيب خالق و مالك (الفيلة) بين تيرے حال سے واقف بیانِ حالِ ول طبیہ میں کرنا مختر کر کے مدینے میں کانچا ہوں میں پہلے ۔ ذُوالحکیفہ سے کل پڑتا ہوں کیے کو چیبر (النظ) کو جر کر کے مَنْ إِنْ الْحَالِينَ فِي الْحِيْدِ الْحِيْدِ فِي الْحِيدِ الْحَادِ الْحَادِ الْحِيدِ الْحِيد

تكلى تكلى 31% تكلى قضا 57 تكلى تكلى 3 يائى 9. مولا 57 0.9. 3 51 ييل تكلى تكلي (ANN) 57 3 منا 2 3. ويكها عامر ويتا 脚 0 ر تکلی 160 lbe 6 وروازے پہ آ قا ﴿ اللَّهِ الله J. 2 غیارے قالب کے **ተ** 

مَنْ فَيُ الْحَالِمَ مِنْ فَالْمُ الْحَالِمَ مِنْ مُنْ الْحَالِمُ مِنْ الْحَالِمُ مِنْ الْحَالِمُ الْحَالِمِ الْحَالِمُ ا

ويكينا طیبه ایسی خوش دلی  $\Delta \Delta \Delta \Delta \Delta \Delta$ 

بہت سے واقعات ایے ہوئے ہیں جن سے ظاہر ہے کہ اینا الک امریکا بہاڈر کا ہے محروسہ سنگماس افتدار ملک کا مو یا ایوزیش قد آور بن کے بیٹا ہے بیاست کا ہر اک بونا یہاں یہ لیڈروں کے دیکھ کر کروہ چروں کو اُلِئے کو ہے میرے قلب کا آتش فشال لاوا ہمارے سامنے قومی معیشت کٹنی جاتی ہے نہیں ہے قوی بدحالی میں کوئی ہاتھ نادیدہ بجث میں تو کی بھی محکمے میں کھے نہیں باقی نہیں بجرتا گر حرص سیاستدان کا مطکا جنمیں قانون سازی کرنی تھی وہ پیٹ بھرتے ہیں نمایندوں کے بے بے غیرتی کا پیرہن پہنا ہر اک ایوان کی جہت کے تلے جو بے تمایدہ وہ اک بھی حیت کا ہے ہے گور و کفن لاشہ ذلالت اور خیانت اور بدشختی کی صورت میں ہے شامت کا مروں پر اہلِ پاکستان کے سامیہ

#### استغاثه

حیب کریا مرکاد ہر عالم مرے آق (الحقیق) "ظہور ذات سے جن کے کھلا ہے راز فطرت کا" انحی کے در سے ب وفر عقیدت اپنا سرمایہ کہ اُس در کے سوا اپتا کہیں پر ہاتھ کب پھیلا انھیں خالق نے رحمت سب عوالم کا بنایا ہے ضرورت راس صفت کی بوری کرتے ہیں شر طیب التُفالِيّل سائل اجماعی ہوں کہ ہوں اک ایک بندے کے مرایا رجمتِ رجال اٹھیں کرتے ہیں عل تنہا انحی کی بارکہ میں استفاقہ پیش کرنا ہے سوا سركار والا (الله الله عنه الله عنه الله عنه وكار اور اس مقصد کی فاطر ہاتھ میں محوق احر کے ہر قرطاس ہے اک بریدہ برنج خامہ ہیں عاصی ہم ولیکن آپ کے تو نام لیوا ہیں اور اینا ملک آقا ﴿ اللَّهِ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### (جۇرى۲۰۰۳ ــ جارى)سىيد ھجويۇ نىعت كونسىل ك مائنىطرىجى يىدىنىيەشا عرول كے 2012 كى معرى إے طرق مشاعردگاد: الحصورا "ادبى بىيشىك" لاھور ماگرىزى مىنى كاپىيغا اقار ئىك 2 بىك دان

| 11 4 12 11 1                              |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| "موسميا الله اس كا جو بشر أن (عظف) كا موا | جۇرى٢٠١٣            |
| مظفروار في (۲۰۱۹ جنوري ۱۱۱۱)              | (+الوال مشاعره)     |
| "ويرون تلے بين عرش الجي کي وسعتين"        | فرویدی۲۰۱۲          |
| على حسنيين شيفية (١٩٨ فروري ١٩٩١)         | (۱۲۱وال مشاعره)     |
| " تيك عبول خوش أسلوب الوكلي الحيلي"       | t*1tをル              |
| کالی داس گیتارشا (۲۱ماری۱۰۰۱)             | (۱۲۲ وال مشاعره)    |
| "وہر میں ٹور محہ (ﷺ) کا اُجالا دیکھا"     | 1018 J.             |
| حشمت يوخي (۲۵ - اير يل ۱۹۸۱)              | (۱۲۳ وال مشاعره)    |
| "وه ول ہے کہ جس ول میں میت ہوئی (ﷺ) ک     | متى ٢٠١٢ خ          |
| اكبروارثي ميرشي (٢٠مئي١٩٥٣)               | (۱۲۲۳ وال مشاعره)   |
| "نساب مكتب عشق نبي (ﷺ) الوكما بي          | F*11"               |
| سجار کشن ( سے اجو ن ۲۰۱۱ )                | (۱۲۵وال مشاعره)     |
| "جس نے کیا ہے جزو عبادت درود پاک"         | جولائی×۲۰۱۲         |
| لالد مسحرالَ (٤- جولا لَ ٢٠٠٠)            | (۱۲۱ وال مطاعره)    |
| "يهال سب مجد به قدر وسعيت أميد لما بي     | اگست ۲۰۱۲           |
| عارف اكبرة بادي (١٤١ - اكست ١٩٨٧)         | ( ١٤١٤ وال مشاعره ) |
| "وعثق جس کو بھی مصطلی (ﷺ) ہے ہے"          | ستبراء ٢            |
| متظوروزير آبادي (٨ تتبر١٩٩٨)              | (۱۲۸وال مشاعره)     |
| "چاعدنی روح میں اور آئ"                   | 1+117,371           |
| ارشاداع زرانا (۸۱ کو بر۱۲۰۱)              | (۱۲۹وال مشاعره)     |
| "لا کال کال کال کال کال کال کال کال کال ک | لوميرا ٢٠١١         |
| زابدُقتي ري (۴۰ نومبر ۲۰۰۱)               | (۱۳۰۰اوال مشاعره)   |
| "ان کے اتوار سے روثن ہے فضائے عالم"       | r+17,45             |
| قريزوا في (١٩ وسمبر ٢٠٠٨)                 | (۱۳۱۱وال مشاعره)    |
|                                           |                     |

ب كتنا ظلم ب أس كو قيادت سوني دى جائے یرا ہو جس کی گرون میں کرپش کا برا تمغا جو یاکتان کی خاطر نخوست کی علامت ہے نظر آتا ہے ہر ٹی وی پہ سب لوگوں کو وہ چمرہ اُڑاتے ہیں معیشت ملک کی سے اپنے دوروں پر مجی ملکوں کے دوروں میں ہے ان کے ہاتھ میں کاسہ يهال ائثرافيه كا بيه تُركف ہے لوك ليس دولت غریبوں کا رکیا ان ظالموں نے شنڈا ہر چولھا خہیں حق اور باطل کی کوئی تفریق اِس جا پر سیاستین وہ بھی ہیں جھوں نے تھوک کر جاٹا مر ہم عاصوں نے بھی نہیں سوچا بھی ایبا کہ جمہوریت شاطر سے ہم لوگوں نے کیا پایا م بچانے کے لیے ایے میں پاکتان کی عزت خدا کے واسط کا قا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل **ተ** 

#### Monthly "NAAT" Lahore

CPL 214

أبآر مازينه قام ومند خيا المت الله كان كارت م في رافيك و موايد الماب مان رافيك الدروانية الأب

زاكا رشيدمكخمؤد

ور براساس الاستوان الاستوان المستوان المستوان المستوان المستوان المستوان المستوان المستوان المستوان المستوان ا المستوان ال



































